

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجا کہ (قرآن کریم)



حسبِ ایمار: حضرت حاجی شکیل احمد صاحب مدخله العالی مُجازِ بیعت عارف بالله حضرت اقدی مفتی محمد حنیف صاحب مدخله العالی

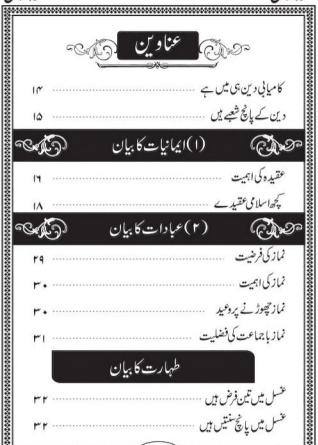

<del>X</del>......

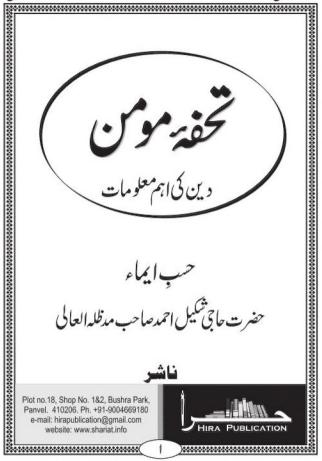

تحفة مومن

| **** | *************************************** |
|------|-----------------------------------------|
| 4    | سجده سهو چھے چیز ول سے واجب ہوتا ہے     |
| ~ _  | مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ نے کی گھجائش |
|      | نماز کی سنتوں کا بیان                   |
| 4    | قيام کي سنتيں                           |
| ۵٠   | قرأت كي سنتين                           |
| ۵١   | رکوع کی سنتیں                           |
| ۵۱   | سجدے کی سنتیں                           |
| ۵۲   | قعده کی سنتیں                           |
| ۵۳   | متحات نماز                              |
| ۵۵   | كمروبات فماز                            |
| ۵۸   | مفدات نماز                              |
| ۵٩   | وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے     |
| 4+   | نماز پڙھنے کي ترکيب                     |
| 41   | جعدےاعمال                               |
| 410  | جعدے دیگراعمال                          |
| ar   | عورتوں کی نماز میں خاص فرق              |

| ٣٣  | غنسل کن وجہوں سے فرض ہوتا ہے |
|-----|------------------------------|
| mm  | مسواك كي فضليت               |
| ۳۴  | آپ الفظاليل پر مسواك فرض تقى |
| ۳۵  | مسواک کی وجہ سے نماز کا ثواب |
| ra  | مسواک کی سنتیں               |
| ٣٩  | وضو کا بیان                  |
| ٣٧  | فرائضٍ وضو                   |
| ٣٨  | تنيم كابيان                  |
| ٣٨  | تتيم كامسنون طريقه           |
| ۴ م | سنن وضو                      |
| ۱۳  | متخبات وضو                   |
| ۲۳  | كروبات وضو                   |
| ٣٣  | نواقضِ وضو                   |
| 44  | شرائطِ نماز                  |
| 44  | ارکانِ نماز                  |
| 40  | واجبات نماز                  |

| ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢ | فرض نماز کے بعد کی دعا نمیں       |
|------------|-----------------------------------|
|            | ز کو ة کابيان                     |
| 49         | ز کو ة نه دیخ پروعید              |
| 49         | ز کو ۃ اداکرنے کے دنیوی فائدے     |
| ∠•         | ز کو ہ کس پر فرض ہے               |
| ۷۲         | ز کو ة کس کودیں اور کیسے ادا کریں |
|            | روز ہے کا بیان                    |
| ۷۲         | روزے کی فضیات                     |
| ۷۲         | روزه نډر کھنے کی وعید             |
| <u> </u>   | روزے کی حفاظت ضروری ہے            |
| <u> </u>   | روزے کے چند ضروری مسائل           |
|            | فح کابیان                         |
| ΛΙ         | مج کی فضیلت                       |
| ۸۲         | هج نه کرنے پروعید                 |
| ۸۲         | چ کے فرائض<br>                    |

| ۱۲۵         | گھرسے نکلنے کی اور مسجد جانے کی سنتیں                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٢٢١         | مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں                                   |
| ١٢٦         | اذان دا قامت کی سنتیں                                         |
| 119         | متجدسے نکلنے کی سنتیں                                         |
| 119         | گھر میں داخل ہونے کی سنتیں                                    |
| ٠ ١٣٠       | کھانے کی شنتیں                                                |
| ١٣٣         | يانی پينے کی شتیں                                             |
| ام سا       | سفر کی سنتیں                                                  |
| ٢٣١         | سلام،مصافحه ومعانقة كي سنتيل                                  |
| <b>IM</b> ∠ | سلام کے حقوق                                                  |
| 12          | وہ جن کوسلام کرنا مکروہ ہے                                    |
| ۸۳۱         | چینک کی سنتیں                                                 |
| 1179        | جمائی کی شتیں                                                 |
| 11-9        | بيارى،علاج اورعيادت كي منتين<br>- يارى،علاج اورعيادت كي منتين |
| IC I        | سونے کی سنتیں                                                 |

| 1+0  |            | عدیث میں                                | معاشرت کی اہمیت      |
|------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1+4  | ********** | *************************************** | پہلےانسان بنو        |
| Ge/  | (I)        | (۵) اخلاق کا بیان                       | (The                 |
| 1+9  |            | بت                                      | حسن اخلاق کی فضابہ   |
| 1+9  |            | چنے کا حکم                              | برےاخلاق سے          |
| 11+  |            | الازم ہے                                | زبان کی حفاظت کر:    |
| 111  |            |                                         | زبان کی مصیبتیں      |
| 1111 |            | رورت                                    | اصلاحِ اخلاق کی ضر   |
|      |            | روزانه کی سنتیں                         |                      |
| 111  | *******    |                                         | سنت کی برکت          |
| 110  |            |                                         | سوكرا تخضنے كى سنتيں |
| 110  |            |                                         | بيت الخلاء كي سنتيل  |
| 119  |            |                                         | عسل کی سنتیں         |
| 119  |            |                                         | بالول کی سنتیں       |
| 171  |            |                                         | لباس كى منتيں        |
|      |            | 2222222222                              | •                    |

| ******  | *********                               | *******           |                           | *******                                 |            |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| (       | يِ الرَّحِيُمِ (                        | ِ اللهِ الرَّحْمٰ | ò                         |                                         | بِيّ       |
|         |                                         |                   |                           |                                         |            |
|         |                                         | 20                | مقد                       |                                         |            |
|         |                                         | _                 |                           |                                         |            |
| (مُ     | لۇتۇۋالشىكا                             | ي. وَالصَّا       | العَالَمِيْرَ             | <u></u><br>ڰؙڔؿ۠ۼڗڿؚ                    | آلحة       |
|         | ـ آمَّابَعُنُ                           | ہُرُ سَلِیْن      | نُبِيَاءِ <b>وَ</b> الُـُ | ڛؾؚۨٮؚؚٳڵؖٲ                             | عَلیٰ      |
| ن و     | يات كاجوقر آ                            | مل نظام ِ         | نام ہے اُس                | اسلام:                                  |            |
| ت       | عقائد وعبادا                            | اس كاتعلق         | ہواہے،خواہ                | میں بیان                                | سنت        |
| ت       | ومت وسياس                               | ت سے، حکا         | ت و معاشر                 | ہو، یا معاملا                           | سے         |
| الى     | ہ ہے۔اللہ تع                            | مىنعت وغير        | و یا تنجارت و م           | س كاتعلق ہو                             | سےا        |
| 4       | سے مطالبہ کیا۔                          | ن والول _         | ين تمام ايماا             | رآن کریم ب                              | نےة        |
| جاؤ     | ہے داخل ہو                              | بس مكمل طور       | ظام حیات با               | م سب اس ز                               | كة         |
| ( 44    | آن جلداول <sup>صف</sup> حه <sup>۷</sup> | (معارف القر       | وی نه کرو۔                | بطان کی پیرو                            | أورشب      |
| 0000000 |                                         | 00000000(         | • )000000000              | 300000000000000000000000000000000000000 | 3833833333 |

|     | مقبول ومسنون دعائمين                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| M   | صبح وشام کی شبیع                                            |
| 179 | جعهے معمولات · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| 179 | فرض نماز کے بعد کے معمولات                                  |
|     | حادثات، بیماری اور نقصان سے بیچنے کی دعا <sup>نمی</sup> ں   |
| 14  | یماری دور کرنے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 141 | حادثات ہے بچنے کی دعا                                       |
| 124 | حفاظت کی دعا                                                |
|     | منزل اوراس کی اہمیت                                         |
| 120 | منزل                                                        |
| ۱۸۵ | آيات بحر                                                    |
| M   | معوذ تين كامسنون عمل                                        |
| 114 | سحروغيره سے هاظت كاعمل                                      |
| IΛΛ | جنات سے حفاظت کی دعا                                        |
| 19+ | بچوں کے لیےمسنون تعویز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

جہنم رسید ہوجا نمیں گے۔اللّٰہ کے حبیب صاّلِتْ الیّٰہِ نے ایسے ہی لوگوں کواس امت کامفلس قرار دیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ (آمین) چنال جہ دین کے یانچول شعبے ایمانیات، عبادات، معاملات ،معاشرت اوراخلا قیات کی اہمیت اوراس سلسلے میں ہماری غفلت کے پیش نظرایک کتا بچہ تیار کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا،توہم نےعزیزم مفتی لطیف الرحمن سلمہ کے ساتھ مل کران شعبوں کو قدر نے تفصیل کے ساتھ ، سہل انداز میں ترتیب دیا۔جس کوعوام،اور بالخصوص دینی دعوت کے ساتھیوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ پھرجب حرا پہلی کیشن کا قیام عمل میں آیا ،اوراس ادارے کومتعددعلمائے لرام اور مفتیانِ عظام کی خدمات حاصل ہوئیں تو اس

اس کے برخلاف آج ہمارے یاس جودین ہےوہ عبادت کی لائن کے چنداعمال ہیں اور وہ جھی بے جان مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دین سے جڑا ہواہے،اس نے بھی اپنی دین داری کو صرف عبادات تک محدود کرلیا ہے۔ نماز،روزه اور چند دوسری عبادات کو ہی مکمل دین سمجھ کر، دین کے دوسرول شعبوں سے غافل ہے۔حالال کہ دین کے دیگر شعبے مثلاً معاملات ،معاشرت اور اخلاق وغیرہ اس قدرا ہم ہیں کہ ان کے بغیر بڑے بڑے عبادت گذاروں کی عبادتیں ،کل قیامت کے دن دوسروں کے حوالے کر دی جائیں گی اور معاملات ومعاشرت کونظرا نداز لرنے والے عبادت گذار، اور خود کو دین دار سمجھنے والے دوسروں کے گناہوں کا بوجھا پنے سر پر لیے ہوئے

تحفةمومن

تخفةموكن

تحفيمون

هِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) کامیانی دین ہی میں ہے حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّما ـ أَمَّا بَعُن الله یاک نے اس دین کو محر صلی اللہ ایک یر کامل و مکمل کردیا ہے، قرآن کریم میں اللہ یاک کاارشادہ: ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱثْمَيْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاسْلَامَـٰ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا وین مکمل کردیا اورتم پر اپنی نعمت یوری کردی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کودین بننے کے لیے پہند کرلیا۔ الله ماک نے امت محدیہ کی کامیابی دین میں رکھی ہے،

کتا بچے کےمسائل وا حادیث کی تخریخ اور دعاؤں کاسلیس اردوتر جمه بھی کردیا گیاجو بچمہ اللہ اجتماعی کوشش اور محنت سےاینے موضوع پرایک مفیر کتاب تیار ہوگئی۔ دعاہے کہ الله تعالیٰ تمام معاونین کے مساعی جمیلہ کوقبول فرمائے اور كتاب كے فائد ہے كوعام وتام كرے۔ (آمين) شكيل احمر، پنويل -۲۰۱۳ مليزيل ۲۰۱۳م

اس موضوع پر جو کتابیں موجو دبیں ،اسے دیکھ لیں۔ دل سے جس مات کا یقین کرلیاجائے، اسے عقیدہ کہتے میں عقیدہ ،ی وہ چیز ہے،جس پرموت کے بعد کی زندگی کا دارومدار ہے۔عقائدا گنجیج ہوں،تو آخرت میں نجات حاصل ہوگی،اس لیےخود اینے عقائد درست کرنااورایینے بچول کو محیح عقائتهجهمانااوراس تغليم ديناايمان والي كاسب سيابهم فريضه ہے،اوراسی میں ہماری اور ہماری اولاد کی جولائی ہے۔ واضح رہے کہ عقیدے کے سلسلے میں بنیادی چیز اللہ کوایک ماننا اورمجمة طاليلي والله كاسجا اورآخري نبي ماننا سب سے اہم ہے، لہذا اگر کو ئی یول ہے کہ میں اللہ کوتو معبود حقیقی مانتا ہوں بلیکن آپ ٹاٹیا تھا کو اللہ کا نبی یا آخری نبی نہیں مانتا،

طریقول کے مطابق چلنے کانام دین ہے۔اور دین کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہی دنیااور آخرت کی کامیا بی ہے۔ دین کے پانچ شعبے دین کے پانچ شعبے ہیں: (۱) ایمانیات (عقائد) (۲)عمادات (۳)معاملات (۴) اغلاقیات(۵)معاشرت ا۔ ایمانیات کابیان عقائدتو بہت سارے ہیں اورتمام ہی ضروری ہیں، جوقر آن وحدیث سے ثابت ہیں؛مگراختصار کے پیش نظر چندعقائد ذ کر کئے جارہے ہیں،ا گرکسی کو مزید تفصیل دیکھنی ہو،توا کابر کی

تووه کافر ہے، اس کی نحات نہیں ہو گی۔اسی طرح اگر کو ئی تخص الله پربھی ایمان لائے اور آپ ٹاٹیا ہے کو نبی اور رسول بھی تبلیم کر لیکن قرآن وحدیث کی کسی بات کو جھٹلا تے، تووه بھی کافرے لہذا جولوگ رسول الله طالی کونبی تو مانتے ہیں ایکن آخری نبی نہیں مانتے ، وہ بھی کافرییں ؛ کیوں کہ پہلوگ قرآن وحدیث کےمنگر ہیں، اور کچھلوگ م نے کے بعد آخرت کی زندگی کو بھی نہیں مانتے،وہ بھی کافر میں \_ باالله! ہمیں عافیت کے ساتھ حق وکھلائے، حل مجهائي، حل يه چلائي، حل يه جمائي، حق کی حفاظت اوراس کے پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرمایئے اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔

عبادت فی قدر کرنے والاہے، دعا کا قبول کرنے والا وه سب پر حائم ہے،اس پر کوئی حائم نہیں،اس کا کوئی کام تکمت سے خالی نہیں ۔ (٢) وه كام بنانے والا ہے، وہى زنده كرتاہے، وہى موت دیتاہے، جو کچھ موجود ہے، اسی کے ارادے سے ہے،آرام وراحت، د کھ سکھ، ہیماری و تندرستی اور نفع ونقصان سب کچھاسی کے ارادے سے ہوتاہے۔ (٤) ہماس کواس کی صفتوں سے جانتے ہیں مخلوق کے ذریعے اس کو پہیانے ہیں، اس کی ذات کو ہم پوری طرح نہیں جانتے، جہال میں جو کچھ ہوتا ہے،اس کے حکم سے ہوتا ہے ،بغیراس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل

کےموافق اس کو بیدا کرتاہے،تقدیراسی کانام ہے اور بری چیزول کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہے،جن کو ہرایک ہیں مان سکتا۔ (۱۲) پیغمبرول میں بعضول کا مرتبہ بعضول سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محد ٹاٹیا ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبرہیں آسکا، قیامت تک جتنے آدمی اور جنات ہوں گے،آپ ٹاٹاڈیٹا سب کے پیغمبر ہیں۔ (۱۳) ہمارے پیغمبر مالیاتھا کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اوروپال سے ساتوں آسمانوں پراوروہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا پہنچایااور پھرمکدم کرمہ میں پہنچادیا،اس کومعراج کہتے ہیں۔ (۱۴) خدا تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محدظ اللے اسے جن

لوگوں نے ایمان کی حالت میںملاقات کیا، پھرایمان یران کوموت آئی،ان کو'صحائی'' کہتے ہیں۔ان کے بڑے مرتبع ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا لازم ہے،ان میں چار صحابی زیادہ مشہور اور مرتبے میں دوسرے صحابیوں سے بڑے ہیں۔وہ حار صحافی یہ ہیں: حضرت الوبكر،حضرت عمر،حضرت عثمان،حضرت على رضوان الله تعالى عليهم الجمعين \_ (۱۵) صحابی کا اتنابر ارتبہ ہے کہ بڑے سے بڑاولی بھی کسی کم درجہ والے صحافی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۱۲) جومسلمان خوب عبادت كرتاہے، گناہول سے بيخا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور ہمارے نبی ٹاٹیا کی لل اطاعت كرتامي، تو وه الله كادوست اورييارا جوجاتا

(۲۰)الله تعالیٰ نے کچھ مخلوق نور سے پیدا کرکے ان کو ہماری نظروں سے چھیاد پاہے ،انہیں' فرشت'' کہا جاتا ہے ، بہت سے کام ان کے ذمے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام پرانہیں اللہ نے لگادیاہے، اس میں لگے ہیں، اللہ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی،ان کو'جن'' کہتے ہیں،ان میں نیک و بدسب طرح کے ہوتے ہیں،ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان سب میں زیاد ومشہور شریر" ابلیں"ہے۔ (۲۱) ایمان اسی وقت درست ہوتاہے جب کہ اللہ اوراس کے رسول ٹاٹیڈیٹر کوان کی تمام یا توں میں سچاسمجھے اوران کو

ہے،ایسے تخص کو''ولی'' کہتے ہیں،اس شخص سے جھی ایسی باتیں ظاہر ہونے گئی ہیں،جواوروں سے نہیں ہو کتیں،ان باتول کو" کرامت" کہتے ہیں۔ (۱۷) ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے،مگر نبی کے برابرنہیں ہوسکتا۔ (۱۸) ولی خدا کا کیساہی بیارا ہوجائے مگر جب تک ہوش وحواس باقی ہو،اس کے لیے شریعت کی یابندی ضروری ہے، نماز،روزہ،اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جوگناہ کی باتیں ہیں،و واس کے لیے جائز نہیں ہوجاتیں۔ (19) جوشخص شریعت کا مخالف ہو،وہ خدا کا دوست نہیں ہوسکتا ،اگراس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے تو وہ جادوہے یا نضانی اور شیطانی دھندا ، اس سے

دے کر بخشے سے،اس کو ثواب پہنچتا ہے اوراس کو اس سے بہت فائدہ ہوتاہے۔ (۲۷) شرك اوركفر كا گناه الله تعالى مجھى معاف نہيں كرتا اور اس کے سوااور گناہ جس کو جاہے گا اپنی مہر بانی سے (۲۸) الله اوراس کے رسول نے دین کی سب باتیں بیان فرمادی بین،اب کوئی نئی بات دین مین نکالنا درست نہیں ہے،ایسی نئی بات کو" برعت" کہتے ہیں،برعت بہت بڑا گناہ ہے،آپ ٹاٹیا کا ارشاد ہے:جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ ( بخاري: ۲۵۵۰ مسلم: ۴۵۸۹ من عائشة ً )

مان لے،اللہ اوراس کے رسول ٹاٹیاتھ کی کسی بات میں شک كرنا،اس كوجمثلانا،اس ميس عيب نكالنااوراس كامذاق اڑانا ان سبباتول سے ایمان کی دولت چس جاتی ہے۔ (۲۲) گناه کو حلال سمجھنے سے ایمان جا تارہتا ہے۔ (۲۳) گناه چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برامجھتا رہے، ایمان نہیں جاتا، البتہ اس سے کمزور ہوجا تاہے۔ (۲۴) کسی سےغیب کی باتیں یو چینااویقین کرنا کفر ہے۔ (۲۵) کسی کانام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے، ہال بول کہدسکتے ہیں کہ ظالموں پرلعنت مگر جن کانام لے کراللہ اور اس کے رسول علی اللہ نے لعنت کی ہے یاان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے ان کو کافریا ملعون کہنا گناہ ہیں ہے۔ (۲۷) م دے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیر خیرات

۲- عمادات کابیان دین کے پانچ شعبول میں سے دوسرا شعبہ عبادات ہے۔ الله كے حبيب الله الله في ارشاد فر مايا: بُنِيَ الْإِسْلَامُرِ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ آنُ لِآاِلهَ إِلَّا اللهُ وَآنَ مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيْتَاء الزَّكُولِيْ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. ( بخارى: ٨ مملم: ١٢٢ عن ابن عمر ) ترجمہ: یعنی اسلام کی بنیاد یا فیج چیزوں پر ہے ا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمط اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں منماز قائم کرناسا۔ زکوٰۃ دینا ۲/ بچ کرنا۵\_اوررمضان کےروزے رکھنا۔ یہ اسلام کے پانچ ارکان اور اس کے مضبوط ستون ہیں۔

بعتی کی عبادت مقبول نہیں،اسے تو یہ کی توفیق نہیں ہوتی۔(۲۹) نجومی (جیزش) وغیرہ سےغیب کی ہاتیں یو چھنا اوراس کا یقین کرلینا کفر ہے۔ (۳۰)غیب کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا،البیتہ الله تعالى نے نبيول كو بہت سى غيب كى باتيں بتائى بين، ہمارے رمول ما اللہ تعالیٰ نے سب سے زیاد ہ علم دیا اور بهت زیاد ه غیب کی با توں کی خبر دی مگر عالم الغیب الله کے سواکسی کو کہنا درست ہیں ہے،غیب کی سب با توں کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ (مزیرنفسیل کے لیے عقائد کی بڑی تتابوں کامطالعہ کریں)

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوْ الصَّلوٰةَ وَاتَّبَعُو الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ترجمہ: سوآگئے ال کے بعد ایسے ناخلف ،جنہول نے نماز وں کوضائع کیااورخواہثات نفس کے پیچھے پڑے ، سو عنقریب اپنی گمراہی کی سزایا ئیں گے۔ نماز کی اهمیت آب الله الله فرمايا: جُعِلَت قُوَّةُ عَيْن في (نسائي: ٣٩٣٠ عن أنس) ترجمہ:میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نمازچھوڑنےپروعید آپ ٹلٹیلا نے ارثاد فرمایا:وَلاَتَنُوْکَ صَلُوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلْوةً مَكْتُوْبَةً

جو خص اخلاص اور دل کی سیائی کے ساتھ مانے گااوران کے تقاضول پڑمل کرے گا،اللہ تعالیٰ اسے دنیااور آخرت میں کام یاب فرمائیں گے۔ نماز كى فرضيت اسلام کااہم رکن نماز ہے، جوتمام سلمان مرد وعورت پرفرض ہے۔قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تا کیدآئی ہے،مورہ روم میں الله تعالیٰ نے فرمایا: أَقِيْمُوْا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. ترجمه: نماز قائم كروا درمشر كول مين سےمت ہوجاؤ \_ مورة مريم ميل متعدد انبياء كرام عليهم الصلؤة والسلام كاتذكره فرمانے کے بعدار ثادفر مایا:

# قدم پر ایک درجه بلند کیاجاتا ہےاورایک گناہ معاف ( بخاري:٤٤٣من اليهريرة) ىل مىں تىن فرض میں: (۱) اس طرح کلی کرنا کہ مارے منہ میں پانی پہنچ جائے (۲) ناک کے زم حصے تک پانی پہنجانا (۳) پورے بدن پراس طرح یانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی بدرہ (فآويٰ عالمگيري: ١/١١/ دارالكت العلمية ، بيروت) (۱) دونول ما تھ گٹول تک دھونا(۲)استنجاء کرنا اور بدن کے جس جصے پر نجاست لگی ہو،اسے دھونا(٣)نایا کی دورکرنے کی نیت کرنا(۴) پہلے وضو کرلینا (۵) تین مرتبہ

|            | <i>ل</i> ُبَرِئَتْمِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ.     | مُتَعَيِّداً فَقَا      |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ن معادٌّ ) | (مسندأحمد:۵۵ ۲۲ ، ۶،                        |                         |
| اكه جس     | فِی نماز ہر گز جان کرمت چھوڑ؛ کیول          | ترجمه: اورفر            |
| مدبري      | كرفرض نماز چھوڑ دى،اس سے الله كاذ           | نے جان بوجھ             |
| رذلت       | نیاد آخرت میں اسے مذاب وتکلیف او            | هو <i>گ</i> يا_( يعنی د |
|            | ذ مەدارى اللەتغالى پرنېيىں رېيى)            | سے بچانے کی             |
|            | اعت کی فضلیت                                | نمازباجم                |
| بازياده    | باز کا ثواب تنهانماز پڑھنے سے بہت           | جماعت کی نم             |
| نها نماز   | يرًا نے ارشاد فرمایا: جماعت کی نماز:        | ہے۔آپ ساللہ             |
|            | <sup>کی</sup> نماز سے متائس در جەفضلیت گھتی | پڑھنے والے              |
| ()25       | (ترمذی:۱۰۲۱۵؛ن ماجه:۷۸۹، عن ابر             | -4                      |
|            | ف میں ہے کہ نماز کے لیے معجد جانے           |                         |

میں کہ میں آپ ٹاٹیا ہے یاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسين بالقرم مواك كرتے ہوئے آئ آئ كررہے تھے اورمواک آپ کے منہ میں تھی ،گویا آپ تے کی طرح ( بخارى: ۲۴۱ ، باب الواك) آپ ﷺ ﷺ پرمسواک کر نافر ض تھا حضرت عائشه رضی الله عنها سے مرفوعاً روایت ہے کہ امت کے لیے مسواک سنت اور ہمارے او پر فرض ہے۔ (بيهقى:۵۱-۱۳۰۵) مكتبه دارالياز- مكة المكرمة) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ماللہ ایکا نے فرمایا کہا گرمیری امت پرمشقت کاخوف بذہوتا ہو میں ہرنماز کے وقت مسواک کولازم قرار دے دیتا۔ ( بخاری: ۷۲۸ مملمه: ۲۵۲ عن الی ہریر ہ ( )

سے سر پریائی ڈالنااس طور پرکہ پہلے سر پرڈالے، پھرتین م تنہ اپنے دامنے کندھے یر، پھرتین مرتبہ پائیں کندھے یر،اس طرح کرسارے بدن پریانی پہنچ جائے۔ (فيَّاوِيْ عالمگيري: ١/١٦، دارالكت العلمية ، بيروت) (یعنی جن چیزول سے مل واجب ہوتاہے) ف (۱) جوش کے ساتھ منی کانگلنا(۲) مرد کی سیاری کااندر علامانا(٣) حيض كا خون بند جوجانا(٣) نفاس كا خون فآويٰ عالمگيري، جلد اصفحه ٧١ ـ مسواك كى فضليت مسواک آپ الله آیا کی محبوب سنت ہے حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ اسنے والد سے روایت کرتے

### وضو كابيان

ان اعمال کے لیے وضو کرناضر وری ہے:

نماز سجدة تلاوت ،نمازِ جنازه اورقر آن مجيد كو جيمونا\_ان

کے لیے وضو کرنا فرض ہے اورطوان کعبہ کے لیے وضو

داجب ہے۔

#### فرائضوضو

وضومیں چار چیزیں فرض ہیں:

(۱) ایک مرتبه مکل چیرہ دھونا(پیثانی کے بال سے

مٹھوڑی کے پیچے اورایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لو

تك)(٢) ايك ايك دفعة مهنيول مميت دونول باتفر دهونا

(۳)ایک مرتبه چوتھائی سرکامسح کرنا(۴)ایک مرتبه

### نماز کے ثوابمیں ستّر گنااضافہ

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين كه رسول الله كاللياليان

فرمایا کد مسواک کرکے جونماز پڑھی جاتی ہے،اس کا ثواب

ستر گنازیادہ ملتاہے،اس نمازکے مقابلے میں،جوبلا

(متدرک عالم:۵۱۵)

مواک کے پڑھی جاتی ہے۔ مسواک کی سنتیں

(۱) وضوکرتے وقت مواک کرنامنت ہے۔

(۲)مواک ایک بالثت سے زائد مذکھی جائے،ابتداءً

ایک بالشت ہو،تو بہتر ہے، تم میں بھی مضائقہ نہیں، پھرجس

قدرچھوٹی ہو کرائتعمال کے قابل رہے،ائتعمال کی جائے

(m)مسواک کی لکڑی ایسی ہونی چاہئے،جوموٹائی میں تم از

(قاوی ۹ جلد ۱۰ ص ۹)

کم چھوٹی انگل کے بہقدرہو۔

# (۱) یاکی ماصل ہونے کی نیت کرنا۔ (۲)دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مار کر پورے ج<sub>ھ</sub>رہ پر ملنا (۳) دونوں ہاتھوں کو زمین پرمار کھہنیوں سمیت ہاتھ پرملنا۔ (فتاوئ عالمگيري:٢٩/١) تيم كامنون طريقديه بي كداول نيت كر ك كديس ناپاكي دور کرنے کے لیے تیم کرتاہول، پھربسم اللہ پڑھے، اوردونوں ہاتھ مٹی یامٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کرانہیں جھاڑ دے،زیادہ مٹی لگ جائے، تواسے پھونک مار راڑاد ہےاورد ونول ہاتھوں کومنیہ پراس طرح پھیر ہے

|                                        | څخنول سميت د و <b>نول پير</b> دھونا۔ |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| بیں سے اگرایک بھی چیز                  | مذکوره چیزیں فرض میں ،ان :           |
| بربھی سوکھی رہ جائے، تو وضو            | چھوٹ جاتے یا کوئی جگہ بال برا        |
| (المائدة: ٢ ـ عالمگيري: ١ / ٧ - ٥)     | نہیں ہوگا۔                           |
| جو بدن تک پانی کو پہنچنے               | نوٹ: نیل پاکش اور ہروہ چیز'          |
| ، کی وجہ سے وضو <sup>ن</sup> ہیں ہوگا، | سے روک دے،ان کے لگانے                |
| ئے، تو وضو نہیں ہو گا،عور تیں          | اسی طرح ناخن پرا گرآٹا سوکھ جا۔      |
|                                        | خاص احتیاط رکھیں ۔                   |
| ح جن: ٦٢ فصل في احكام الوضوء)          | 4                                    |
| مہندی بھی مل رہی ہے،                   | آج کل بازار میں کیمیکل والی          |
| نے کے سلیلے میں کسی معتبر              | عورتیں اس کے استعمال کرنے            |
|                                        | عالم دین سے مئلہ پوچھ کیں۔           |
| (                                      | r2)                                  |

نوٹ: وضواومسل دونوں کے تیمم کا ہی طریقہ ہے۔ وضومیں ۱۶ اسنتیں ہیں: (۱) نبیت کرنا(۲) بسم الله پژهنا(اوربعض روایت میں وضو کی بسم الله اس طرح آئی ہے: بشید الله الْعَظِيْمِد وَالْحَمْدُ لِللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. (كنز العمال: • ٩٩٩٩ ،عن علي ﴿ (٣) يهلي تين بار دونول بالقه كلول تك دهونا\_ (۴)مسواک کرنا(۵) تین بارکلی کرنا(۲) تین بارناک میں پانی ڈالنا(۷)خوباچھی طرح کلی کرنااورنا ک میں یانی ڈالنا (۸) داڑھی کاخلال کرنا(۹) ہاتھ یاؤں کی انگلیوں کاخلال کرنا(۱۰) ہرعضوکو تین بار دھونا(۱۱)ایک بار

كە كوئى جگه ماقى مەرە جائے، اگربال كے برابر بھى جگه چھوٹ جائے گی، تو تیم صحیح نه ہوگا، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھمٹی پر مارے اورانہیں جھاڑ کرپہلے دائیں ہاتھ کی جاروں انگلیال سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرول کے ینچے دکھ کھینچتا ہوا کہنی تک لے جائے،اس طرح لے جانے میں سیدها باتھ نیچے کی جانب پھرجائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی تھیلی سدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کہنی سے انگلیوں حک فینیخا ہوا لائے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے،اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرے، پھر انگلیوں کا خلال کرے،ا گرانگوٹھی پہنی ہوئی ہو،تواسےا تار نایابلا ناضر وری ہے،انگلیوں کاخلال کرنا بھی فرض ہے۔

سنتول میں شمار کیا ہے، اور یہی زیادہ درست ہے۔ (۲) گردن کامسح کرنا(۳) وضو کے کام کوخود کرنا، دوسر ہے سے مدد بدلینا (مگر پر کہ کوئی مجبوری ہو) (۴) قبلہ کی طرف منه کرکے بلیٹھنا(۵) یا ک اوراو کچی جگه پربیٹھ کروضو کرنا۔ (طحطاوي على مراقى الفلاح: ٥٥ من آداب الوضوء) مكروهاتوضو وضويل چه(۲) چيزين مكروه ين: (۱) زورسے چیرے پریانی مارنا(۲) نایاک جگه پروضو كرنا\_(ٹرين كے بيت الخلاء ميں وضوكرنے كى گنجائش ہے) (٣) سيدھے ہاتھ سے ناک صاف كرنااور ہائيں ہاتھ سے کلی کرنا(۴)وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا(۵)سنت کے خلاف وضو کرنا(۲) ضرورت سے کم یا زیادہ یانی کا

انگلیوں کاخلال کرنا(۱۰) ہرعضو کو تین بار دھونا (۱۱) ایک بار تمام سر کامسح کرنا بیعنی بھیگا ہوا ہاتھ سرپر پھیرنا۔(۱۲) دونوں کانول کامسح کرنا (۱۳) ترتیب سے وضو کرنا (۱۴) یے درہے وضو کرنا کہ ایک عضوخشک مذہونے پائے کہ دوسرا دھولے۔ (۱۵) داہنی طرف سے ابتدا کرنا (۱۲) اعضاء وضو کورگڑ کر دھلنا (۱۷) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کریہ دعا يرُّ صنا: ٱللَّهُمَّدَ اجْعَلَيْيْ مِنَ التَّوْابِيْنَ وَاجْعَلَيْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (ترمذي: ۵۵-بابفي مايقال بعدالوضوء) وضومين يا پنج چيزين متحب بين: (۱) دائیں طرف سے شروع کرنابعض علماء نے اسے

شرائطنهاز نماز کے باہر سات فرائض میں جنہیں شرائط کہتے ہیں: (۱) بدن کایا ک ہونا(۲) کیروں کایا ک ہونا (۳) جگہ كاياك مونا (٧) ستركاچهانا (۵) نماز كاوقت مونا (٢) قبله كي طرف رُخ كرنا (٧) نيت كرنا (عالمگیری: ۹۳) اركاننماز نماز کے اندر چھفرائض ہیں جنہیں 'ارکان' کہتے ہیں: (۱) تنكبير تحريمه كهنا يعني نيت باند صحتے وقت الله اكبر كهنا(٢) قيام كرنا (٣) قرات كرنا (٨) ركوع كرنا (۵) ایک رکعت میں دوسجدے کرنا(۲) قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بقدرہیٹھنا۔

التعمال كرنابه (فآويٰ عالمگيري: ١/ ١٢ \_ نورالايضاح: ٩) وه چیزیں جن سے وضواؤٹ جا تاہے: آله چيزول سے وضو لوٹ جاتاہے، انہيں" نواقض وضو" (۱) یاخانه، پییثاب کرنا یاان دونول راستول سے کسی اور چیز کا نکلنا(۲) ریج یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا(۳) برن کے کسی مقام سےخون یا پہیے کا نکل کر بہہ جانا، جس کاوضو یا عسل میں دھوناضروری ہے (۴) منہ بھرکے قے کرنا(۵) لیٹ کریا سہارالگا کرسوجانا(۲) بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش موجانا(٧) مجنون يعني ياكل موجانا(٨) نمازيين قبقهه ( فآوئ عالمگيري:١١/١)

#### واجباتنهاز ١١/هيس

(۱) فرض نماز کی پہلی دورکعتوں کو قرأت کے لیے خاص

کرنا (۲) فرض نماز کی صرف پہلی دورکعت میں اورتمام

نمازول کی ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا(۳) فرض نماز

کی صرف ہیلی دورکعت میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت

میں سورہ فاتحہ کے بعدایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتیں

پڑھنا(۴) مورہ فاتحہ کو سورۃ سے پہلے پڑھنا(۵) قرآت

کے بعدرکوع اوررکوع کے بعد سجدہ میں ترتیب قائم

رکھنا (۲) قرمہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کرسیدھا کھڑا ہونا(۷)

طب کرنا یعنی دونول سجدول کے درمیان اطینان سے بیٹھنا

(٨) تعديل اركان يعنى ركوع ،سجده وغيره كو اطينان سے

اچھی طرح ادا کرنا(9) قعدہَ او کی یعنی تین اور جار رکعت والی نماز میں دورکعت کے بعدتشہد کی مقدار بیٹھنا (۱۰) دونوں قعدول میں تشهد پڑھنا(۱۱) امام کو فجر مغرب عثا، جمعه، عیدین ہرّاویج، اور رمضان شریف کی ورّوں میں آواز سے قرأت كرنا ظهر ،عصر ،وغير هنمازول مين آبهيته پڙھنا (١٢) لفظ سلام سے نمازختم کرنا (۱۳) وز کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ (۱۴) دونوں عیدول میں زائدتکبیریں کہنا۔ سجدهسهو كبواجب هوتاهي سجده مهو ۲ رچیزول سے واجب ہوتا ہے جب کہ یہ چیزیں بھول کرتی جائیں۔

(۱) کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے (۲) کسی فرض کو مقدم

خوف ہو(۲)مسجد مانے میں راستے یکسی دشمن کے مل عانے کاخوف ہو(2)مسجد میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کاخوف ہواوراس سے تکلیف پہنچ جانے کااندیشہ ہو،بشرطیکہ قرض کے ادا کرنے کی وسعت بنہو(۸) اندھیری رات ہوکہ راسة به دکھائی دیتا ہو؛ لیکن اگرروشنی کاسامان مہیا ہو،تو جماعت میں شرکت کرے(9)رات کاوقت ہواورسخت آندهی ہو(۱۰)کسی مریض کی تیمار داری کرتا ہوکہ جماعت میں حانے سے مریض کوتکلیف پیش آنے کا خوف ہو۔(۱۱) کھانا تار ہو اور بھوک ایسی لگی ہوکہ نماز میں دل نہ لگنے کاخوف ہو(۱۲) پیٹاب پایافانہ کا شدید تقاضہ ہو(۱۳) سفر کرنے کاراد ہ رکھتا ہواورگاڑی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو (۱۴) کوئی ا يبيا آدمي ہوكہ چل چير پيشكتا ہو۔ (مراقی الفلاح: ١١١) دارالکت العلمة )

یعنی ہلے کر لینے سے (۳) کسی فرض کو دہرا دینے سے (۴) کسی واجب کے چھوٹ مانے سے (۵) کسی واجب میں تاخیر ہوجانے سے (۲) کسی واجب کی کیفیت مدل دینے سے مثلاً سورہ فاتحہ کوسورت کے بعد پڑھنا۔ (مجمع الانهر في شرح ملتقي الابح،ماب سجو دالسهر) جماعت کی نماز چھوڑنے کی گنجائش جن حالات (اعذار) میں مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑنے كى كنجائش ہے و ديد ميں: (۱) لباس ابقدرسترعورت کے مذیا یا جانا (۲) مسجد کے داستے میں سخت کیچر کایایاجانا(۳) بارش کابهت تیز ہونا (۴) سردی کاسخت ہونا کہ مسجدجانے میں شدید تکلیف ہو۔ (۵) مسجد جانے میں مال اور اساب کے چوری ہونے کا

## (۱۰) ناف یکے سے ہاتھ باندھنا(۱۱) ثنایر هنا۔ (نورالايضاح معالمراقي: ٩٣) قرأت كى سات سنتيں (١) تعوذ يعني اعوذ بالله پڙهنا(٢) تسميه يعني بسم الله پڑھنا(۳) آہنۃ سے آمین کہنا (۴) فجراورظہر میں طوال تقصل یعنی سورهٔ حجرات سے سورهٔ بروج تک،عصر اورعثا میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک کی سورتیں پڑھنا(۵) فجر کی ہیلی رکعت کوطویل کرنا (۲) نه زیاده جلدی پژهنااور نه زیاده هُهُږ کر؛ بل که درمیانی رفتار سے پڑھنا(۷) فرض کی تیسری اور چوٹھی رکعت میں

(نورالايضاح مع المراقي: ٩٥)

صرف موره فانحه يڑھنا۔

### تماز في منتول كاسان نماز میں کل ا کاون تنتیں ہیں ۔ قیام کی گیارہ ۱۱/سنتیں (۱) تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سرکو نہ جھکا نا (٢) دونول پیرول کے درمیان جار انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیرول کی انگلیال قلے کی طرف رکھنا (۳) مقتدی کی تکبیرتح پمہ کاامام کی تکبیرتح پمہ کے ساتھ ہونا (۴) تکبیرتح پمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا (۵) ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا (۲) انگلیول کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی زیاد ہ خیلی رکھنانەزیادە بند(٤) دابنے ہاتھ کی تھیلی بائیں ہاتھ کی تھیلی کی پشت پر رکھنا(۸) جھنگلیال اورانگوٹے سے حلقہ بنا کر كَتْحْ كُو پِكُوْنا(9) درمیانی تین انگیوں کو کلائی پر رکھنا

تحفيموس

عبادات

تحفيمومن

#### ر کوع کی آٹھ سنتیں

(۱) رکوع کی تکبیر کہنا (۲) رکوع میں دونوں ہاتھوں سے

گھٹنوں کو پکونا (۳) گھٹنوں کو پکونے میں انگلیوں کو کشادہ

رکھنا (۴) پنڈلیوں کو سیدھارکھنا (۵) پیٹھ کو بچھا دینا (۲)

سراورسرین تو برابرر کھنا (۷) رکوع میں کم از کم تین بار سُجانَ

رَبِّي العظيم كبنا(٨) ركوع سے اٹھنے میں امام كود سمع اللهن

حمدهٔ 'اورمقتذی کو''ربنا لک الحمهٔ 'اورمنفر د کو د ونول کہنا۔

(نورالايضاح مع المراقي: ٩٤)

#### سجدیے کی بارہ سنتیں

(۱) سجدے کی تکبیر کہنا (۲) سجدے میں پہلے دونوں

گھٹنوں کو رکھنا(۳) بچردونوں ہاتھوں کو رکھنا(۴)

پھرناک رکھنا(۵) پھر پیٹانی رکھنا(۲) دونوں ہاتھوں

کے درمیان سجدہ کرنا(۷) سجدے میں پیٹ کو رانوں

سے الگ رکھنا (۸) پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا

(9) کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا (۱۰) سجدے میں کم

از کم تین بار سیحان ربی الاعلیٰ "پڑھنا (۱۱) سجدے سے

المُصنے کی تکبیر کہنا (۱۲) سجدے سے المُصنے میں پہلے بیثانی

پھرنا ک، پھر ہاتھوں کو پھرگھٹنوں کو اٹھانااور دونوں سجدوں

کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔

(نورالايضاح مع المراقي:٩٤)

#### قعده کی تیره سنتیں هیں

(۱) دائیں پیر کو کھڑارکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کراس پر بلیٹھنا

اور پیر کی انگلیول کو قبله کی طرف رکھنا (۲) دونول ہاتھول

كورانول يرركهنا (٣) تشهديس أشهد أن لاإله ير

نماز میں پانچ چیزیں متحب ہیں ان کی ادائیگی سے نماز کا (۱) تکبیرتخریمه کہتے وقت آستینو ل سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا(۲) رکوع سجدہ میں منفر د کو تین مرتبہ سے زیادہ سبیح کہنا۔ (۳) قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پراور رکوع میں قدمول پراورجلسه اورقعده میں اپنی گو دیراورسلام کے وقت اپنے کندھول پرنظررکھنا (۴) جتنا ہو سکے کھانسی کورو کنے کی کوسٹش کرنا(۵)جمائی لیتے وقت منھ بند رکھنا اورکھل جائے تو قیام کی جالت میں سیدھے ہاتھ اور ہاقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منھ چھیانا۔ ( نورالابضاح مع المراقي: ١٠٢)

| ě | شهادت کی انگلی کو اٹھانااور الالله "پر جھکادینا (۴) قعد ؟ |
|---|-----------------------------------------------------------|
|   | اخیرہ میں درود شریف پڑھنا (۵) درود شریف کے بعد            |
|   | دعائے ماثورہ پڑھنا،ان الفاظ میں جو قرآن اور حدیث          |
| ( | کے مثابہ ہوں (۲) دونوں طرف سلام پھیرنا (۷) سلام کی        |
| ( | ابتدادا ہنی طرف سے کرنا(۸) امام کا مقتدیوں، فرشتول        |
| ( | اورصالح جنّات کی نیت کرنا(۹)مقتدی کاامام اورفرشتول        |
|   | اورصالح جنات اور دائیں ، بائیں کےمقتہ یوں کی نیت          |
| ( | کرنا(۱۰)منفرد کاصرف فرشتول کی نیت کرنا(۱۱)مقتدی           |
| ( | کاامام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا(۱۲)دوسرے سلام کی          |
|   | آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔                    |
| 1 | (۱۳)مىبوق (يعنى جس كى ركعت چھوٹ گئى ہو) كاامام            |
| ( | کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ (نورالایضاح مع المراتی، ۱۱)  |
|   |                                                           |

### مضائقة نهیں (۱۱) مردول کاسحدہ میں کلائبال زمین پر بچھانا (۱۲) کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جونمازی کی طرف منہ کئے ہوئے بیٹھا ہو (۱۳)اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے، پچھلی صف میں کھڑا ہونا (۱۴) کمریا کو کھ یا کو لہے پر ہاتھ رکھنا (۱۵) قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کریاصرف نگاہ سے إدهر أدهر ديكهنا (١٦) كتة كي طرح بينهنا يعني رانين كهري کرکے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اورگھٹنوں کوسینہ سے ملالینااور ہاتھوں کو زمین پررکھ لینا (۷۷) بلاعذر جارزانوں (یعنی آلتی یالتی مار کربیٹھنا (۱۸) ہاتھ یاسر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا (۱۹) قصداً جمائی لینا پاروک سکنے کی حالت میں یه روکنا۔ (۲۰) آنکھوں کوبند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگانے کے لیے بند کرے تو مکروہ تہیں

مكروهاتنهاز ان كى وجد سے نماز كا تواب كم ہوجا تاہے: (۱) مدل یعنی کیڑے کواٹھانا (۲) کیروں کومٹی سے بچانے کے لیے روکنا یاسمیٹنا(۳) اینے کپڑول یا بدن سے کھیلنا (۴)معمولی کیروں میں جن کو پہن کرجمع میں جانا پندنہیں کیاجا تانماز پڑھنا(۵) منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی اورایسی چیز رکھ کرنماز پڑھنا جس کی وجہ سے قر آت کرنے میں دشواری ہوتی ہو(۲) سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سرنماز پڑھنا(۷) پاغانہ یاپیثاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا(۸) انگلیاں چٹخانا (۹) بالوں کو سر پرجمع کرکے جٹاباندھنا(۱۰) کنگریوں کو ہٹانا لیکن اگرسحدہ کرنامشکل ہوتو ایک مرتبہ ہٹانے میں

# ان چیزول کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے: (۱) نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو با بھول دعاير" آمين" كهنا (٣) كسى درد باتكليف كى وحدس كرا بهناء آه أوه باأن كرنا(م) قرآن شريف ديكه كرپڙهنا(۵) قرآن مجیدپڑھنے میں ایسی فلطی کرنا کہجس سے معنی بدل جائے۔(۲) نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرناجس کی و جہ سے دیکھنے والابہ سمجھے کہ بیٹخص نماز میں نہیں (۷) نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھالینا (۸) قبلہ کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیرلینا (۹) نایا ک جگہ پرسجدہ کرنا (۱۰) نماز ں کوئی فرض چھوڑ دینا(۱۱)امام سے آگے بڑھ جانا

|      | (۲۱) امام کا محراکبے اندرکھڑا ہونالیکن قدم اگر محراب <sup>سے</sup> با<br>ہوتو مکرو ہنیں (۲۲) اکیلے امام کاایک ہاتھ او پنجی جگہ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | کھڑا ہونااورا گراس کے ساتھ کچھمقتدی بھی ہوں تو مئر                                                                             |
| باز  | نہیں (۲۳) چادریا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کرنم                                                                                |
| ئى   | پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ مذکل سکے (۲۴) نماز میں انگڑا                                                                             |
| 3    | لینا (۲۵) عمامہ کے پیچ پرسجدہ کرنا(۲۷) کسی جاندار                                                                              |
| ی    | تصویر والے کپڑے بہن کرنماز پڑھنا(۲۷) جہال پرگ                                                                                  |
| ينے  | جاندار کی تصویر ہواس کے دائیں بائیں اوراس کے سات                                                                               |
| كننا | نماز پڑھنا(۲۸) آیتوں کویاتنبیجات کوانگلیوں پر                                                                                  |
|      | (۲۹)سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔                                                                                        |
| (Ir  | ( نورالایضاح مع المراقی: ۱۳۴۳ س                                                                                                |

ہوتاہے)(۲) زوال آفتاب: (سورج کے آسمان میں بالکل بیچ میں ہونے کے وقت بیاں تک کہ ڈھل جائے ) (٣)غ وب آفتاب: سورج کے غروب ہونے کے وقت \_ (عالمگيري:١١ر٥٥) ان کےعلاوہ دواوقات ایسے بین جن میں صرف نفل نماز پڑھنامکروہ ہے،فرض نماز کی قضا بنماز جنازہ اورسجدہ تلاوت بلا کراہت جائز ہے۔(۱) فجر کی نماز کے بعد سورج کے نگلنے تک(۲)عصر کی نماز کے بعد سورج کے ڈوینے تک۔ ( بخاري: ۵۲۱، عن اني سعيدالخدري () نمازیڑھنے کی ترکیب نما زیر ھنے کے لیے باوضو قبلہ کی طرف وخ کرکے کھڑا ہوجائے اور جونماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں

(۱۲) سلام کرنا (۱۳) سلام کاجواب دینا یا چھینکنے والے کو يَرْحَكُ الله كهنا (١٣) كسي برى خبرير "إِثَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " يُرْهنا، ياكسي الجَهِي خبرير "أَلْحَيْلُ يِلْهِ " كَهِنا\_ (۱۵)ایینے امام کے سوالسی دوسرے کولقمہ دینا یعنی قرأت بتانا(۱۷)ستر تھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار گھيرنا(١٤) دعاميل ايسي چيز مانگنا جو آدميول سے مانگی جاتی ہے مثلاً یا اللہ آج مجھے سو رویے دے دے۔(۱۸) بالغ آدمی کانماز میں قبقہہ مارکر یا آواز ہے (نورالایضاح مع المراقی: ۱۲۲۱۸ عالمگیری: ۱۱۷۱۹) وه اوقات جن میں نماز پڑھنامکروہ ھے (۱) طلوع آفتاب: سورج نکلنے کے وقت سے اس کی روشنی تیز ہونے تک (یعنی تقریباً یندرہ ، بلیں منٹ کا وقت

كم تين بارير ه بهرسيح اللهُ لِمَن حَمِدَة 'كمت بوت اطینان سے سدھا کھڑا ہو جائے، پھر الْحَيْمِين كَبِي الرّامام كَ يَتْجِيعِ بُوتُوامام كِي سَهِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَحِدَةُ كَهِ كَ بعدُرَبَّنَا لَكَ الْحَمْد وَ يَهِ 'أَللَّهُ أَتَّكِبُرُ' كَهِتِي جوئے سجدہ میں جائے اور سجدہ كى سبیح اسبُحَانَ رَبِّي الْرَعْلَى وكم على مَن بارير ها بير الله آ کُبُرٌ ' کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سدھا کھڑا ہو جائے، پھراس طرح 'بشھ الله عن پڑھے، مورة فاتحد ياكوئي اورسورة پڑھےمثلاً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ الْخُ أَسَا لَخُ الى طرح ركعت یوری کرکے قاعدہ میں میٹھ جائے، پھرتشہدیڑ سے اکتیجیا گ يلله الخ ' پهر درود شريف پر هے: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى هُحَيَّدِه الْحُ بِحردِ عائے ما ثورہ پڑھے: اَللَّهُ مَّهِ إِنِّي ظَلَمْتُ

ر لے جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ ریاہوں یہ نبیت زبان سے بھی کرنا بہتر ہے۔ نیت کے بعد ہاتھ کان کی کو تک اٹھا کرتکبیر تحریمہ اللہ انجر کھے اور دونول ہاتھول کوناف کے ینچے باندھ لے، پھر شا يرُ صُسُبُحَانَكَ ٱللَّهُمَّدِ الْحُرِيمِ تعوذيرُ هِ ٱعُوْذُ بِاللَّهِ الخ ، پھر سمید پڑھ نہ بشھ الله الح پھر سورة فاتحہ پڑھ: ٱلْحَيْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحُ سُورة فاتحديرُ صَف ك بعدبالكل آستدے آمين كے بھريشيد الله الرَّحلن الرَّحِيْمِهُ ' پُرِرِّ آن كي كوئي مورت پڙھ مثلاً ' إِنَّأَ أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرِ الْحُ عُيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ' كه كرروع میں جائے۔(پہلے بڑی سورة بڑھے بعد میں چھوئی سورة یڑھے) پھر رکوع کی لیج 'سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظْمُ مُ مُح

سجدیدل جانا(۴)امام کے قریب بلیٹھنا(۵) کوئی بے کار کام نہ کرنا (۲) خطبہ غورسے سننا۔ (ابوداود: ۳۴۵) جمعه کے دیگر اعمال جمعہ کی صبح اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا،صاف کپڑے پہننا، ا گرصفیں یُر ہول یعنی بھری ہوئی ہوں ،تو صفول کو بھاند کر آگے مذبڑھنا۔ (Heclec:27m) مورہ کہف پڑھنا، درو دشریف کشرت سے پڑھنا۔ (مترك: ۳۲۹۲ و ۲۵۷۷) دونول خطبول کے درمیان دل دل میں دعا کرنا ،البتذ زبان سے دعایہ کرنا، تلاوت کرنا، اور درو د شریف پڑھنا، (خطبہ کے درمیان مکروہ ومنع ہے ) عز وبشمس سے پہلے یعنی مغرب کی اذان سے چندمنٹ پہلے دعا کا اہتمام کرنا

نَفْسِينِ الْخِ، هِم السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرحَمَةُ اللهِ كَتِ ہوتے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیرے،اس طرح دورکعت نماز یوری ہوئی، اورا گرتین یا چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہوتوتشہد کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے اورمذکورہ طریقے کے مطابق بقید کعتیں پوری کرکے قعدۂ اخیرہ میں بیٹھ حائے اورتشہد، درو دشریف اور دعائے ماثورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کرنمازمکل (نورالا يضاح مع المراقى: ١٠٤١٠) جمعه کے اعمال جمعہ کے روز چھاعمال جن پرعمل کرنے سے ایک سال کےنفل روزوں اورایک سال کی نفل نمازوں کا ثواب ہر ہر قدم پرملتا ہے(۱)عمل کرنا(۲)مسجد جلدی جانا (۳)

کیول کہ بیمقبولیت کی گھڑی ہے۔

(ابود او د : ۸ ۲۰۱۰ عن جابر بن عبدالله (

عورتوں كى نماز ميں خاص فرق

(۱) تكبير تحريمه كے وقت اسيند دونول باتھ كندھے تك

اٹھائے بلین ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر بذلکا لے(۲)سینے پر

ہاتھ باندھے اور صرف داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی

پشت پررکھ دے اور دونول باز وؤل کو پہلوؤل سے خوب

ملائے رکھے اور دونول پیر کے گُنول کو بالکل ملادے (۳)

سجدے میں عورت پاؤل کھڑے نہ کرے ؛ ملکہ داہنی طرف

کونکال دے اور خوب سمٹ کراور دب کرسجدہ کرے کہ پیٹ

دونول رانول سے اور بانہیں دونول پہلوؤل سے ملادے

اوردونول بانہول کوزمین پررکھ دے (م) قعدہ میں جب

بیٹھے ،تو دونوں پاؤل داہنی طرف نکال دے اور دونوں ہاتھوں کوران پررکھ دے،اورانگلیال خوب ملا کرر کھے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی ص:۲۷۸ تا۲۸۵)

فرضنماز کے بعد کی دعائیں

(۱) ایک مرتبهالله اکبراور تین مرتبهاستغفار پڑھنا:

(٢) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَ مُر وَمِنْكَ السَّلاَ مُر

تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِهِ (ملم:٣٦٣)

تر جمہ: خدایا! تو ہی سلامتی والا ہے، اور تیری ہی جانب

سے سلامتی حاصل ہوتی ہے،اے عزت اور بزرگی والے!

تیری ذات بابرکت ہے۔

(٣) لِاَ ٱلْهَ اللهُ وَحُدَةُ لِاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْحٍ قَدِيْرٌ.

(٢) اَللَّهُمَّ اَعِينَ عَلى ذِكُركَ وَشُكُركَ وَحُسُن اے اللہ! اینے ذکر،ایسے شکراوراپنی بہترین عبادت کی توفيق عطافرمايه اسلام كاتيسراركن زكوة بعيب شريعت اسلاميديين زكوة في بهي بهت برای اجمیت ہے، الله تعالی کاارشاد ہے: وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِ كِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ. ترجمہ: اورخرانی ہے مشرکین کے لیے، جو زکوۃ ادا نہیں کرتے اوروہ آخرت کے منگر ہیں۔

ترجمہ:ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،اس کا کوئی ساجھی نہیں،ملک اسی کا ہے،تعریف اسی کی ہے،اوروہ ہر چيز پرخوب قادرہے۔ (٣) ٱللَّهُمَّ لِأَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَيِّ مِنْكَ الْجَثِّ. (مسلم:١٠٩٩) اے اللہ! جو چیز تو عطا کرے،اس سے کوئی رو کنے والا نہیں،ااور جس کوتو روک دے،اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے قہر سے دولت مند کواس کی دولت مندی بھی فائدہ نہیں دیے سکتی۔ (۵) تبیجات فاطمه پارهنا (۱۳۳رمرتبه سجال الله، 

### **ز** کوٰۃنه دینے پر وعید

آپ ٹاٹی آئے آئے فرمایا: جولوگ زکو ہروک لیتے ہیں، اللہ ان پر قحط کی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ (متدرک:۲۵۷۷) دوسری

حدیث میں ہے کہ جولوگ زکا قادا نہیں کرتے ہیں،سزامیں

ان سے بارش روک کی جاتی ہے، اگر جانور مذہوں، تو ذرا بھی

(١١نماجه:٢٠١٩)

#### ز کوٰۃاداکر نے کے دنیوی فائدیے

آپ ٹالیا آنے فرمایا: جو شخص مال کی زکو ۃادا کرے،

تواس کامال شرسے دور ہوجا تاہے۔ (صحیح ابن خزیمہ: ۲۳۳۷)

دوسری مدیث میں آپ تالفایظ نے ارشاد فرمایا: این

مال کی زکوۃ ادا کرنے کے ذریعہ محفوظ بناؤ اوراپیخ

بیمارول کا علاج یه کرو که صدقه دواوردعا کرو اور الله کے

سامنے عاجزی کرنے کے ذریعہ آنے والی مصیبتوں کی موجول کو دور کرو۔ (مرایل ابی دادد: ۱۲۸۱) زکوٰ ۃ کے چند ضروری مسائل

### زکوٰۃ کسیر فرضھے؟

(١) زكوة فرض ہونے كے ليے بہت برامالدار ہونا

ضروری نہیں،جوعورت یامرد ساڑھے باون تولہ جاندی یا

ساڑھے سات تولہ مونایاان میں سے سی ایک کی قیمت کے

برابر رو پہیہ یا تجارت کے مال کاما لک ہووہ شریعت

میں مالدارہے اوراس پرز کو ۃ فرض ہے (ٹای مع الدر:۲۱۰ ۲۱۰)

(۲) کسی کے پاس کچھ مونا ہے اور کچھ چاندی ہے یا کچھ

تجارت کامال ہے بھی کا نصاب بھی پورا نہیں ؛ لیکن اگر

تحفيموس

مبادات

تخدموس

ر ہاتو ز کو ۃ فرض نہیں ہوگی۔ (۵) سال کے اندرا ندراگر مال گھٹ جائے اورسال ختم ہونے سے پہلے ہی اتنا مال پھرآ جائے کہاس کو باقی مال میں جوڑ دے تواس حدکو پہنچ جائے جس پرز کو ہ فرض ہے تب بھی زکوۃ فرض ہوجائے گی۔غرض پیر کہ پیج سال میں مال کے کم ہوجانے سے زکو ۃ معاف نہیں ہوتی۔ (عالمگيري: ار ۱۷۵) ز کوٰۃ کس کو دیں اور کیسے ادا کریں (١) زكوة ادا مونے كى شرط بيہے كەجس كوزكوة وينادرست ہو،اس کوز کو ہ کی رقم کا مالک بنادیا جائے۔زکو ہ کی رقم ہے مسجد بنانا، لا وارث مرده کے گفن میں لگا نا درست نہیں۔ (الدرمع الرو: ٣١٣)

سے کوملا کر دیکھا جاتے اور مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی یاساڑ ھےسات تولہ سونا کے برابر ہوجائے ،تو اس شخص پرز کو ہ فرض ہے، اگراس قیت سے کم ہوتو فرض (m) بیننے کے کیڑے، گھر کا سامان، سواری کی گاڑی اورگھر کے فرنیچر پر کوئی ز کو ۃ فرض نہیں ہے۔ (الدرمع الرو: ١٤٠١) (4) زکوۃ کی ادائیگی فرض ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ اس مال پرسال گزرجائے،جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یاان میں ہے کسی ایک کی قیمت کا روییه یا تجارت کامال موتواس پر ز کو ة اداکرنافرض ہے، اگرسال پورا ہونے سے پہلے مال جاتا

فرض ہوتی ہے،ان کو زکو ہ دینے سے زکو ۃاد انہ ہوگی۔ (144/4:35) (۵) جس مال پرزکوٰۃ فرض ہو،سال پورا ہونے پراس میں سے پورے مال کا چالیسوال حصہ یا چالیسویں کی نقد قیمت ادا کرے، یعنی سورو پیہ میں ڈھائی روپیداور ہزارروپیہ میں چپیں رو پی<sub>د</sub>کاحماب لگالے۔ (414.11/4) (٢) زكاة كى نيت كے بغيرروپے دے ديا ،توزكاة ادانه ہوگی، وہ نقلی صدفہ ہوا، ایہا ہوجائے او زکوۃ پھرسے ادا (141/1:4/4) (٤) شوہر بيوى كواور بيوى شوہركو زكواة دے دے بقو زكواة ادانه بوقی \_(عالمگیری:۱۸۰۱) (٨) زكاة كى رقم كى كافركونېيل دى جاسكتى \_ (عالمگيرى:١٨٨١)

| و پرتک) بیٹا، بیٹی ، | (۲) مال باپ دادا،دادی،نانا، نانی (اه       |
|----------------------|--------------------------------------------|
| ى سب كوزكۈة كى رقم   | پوتا، پوتی (عبّنے دورتک چلے جائیں) ال      |
| (باید:۱۸۲۸)          | دييغے سے زكوٰ ۋادانة ہوگی۔                 |
| مى، خاله، مامول إن   | (٣) بھائی، ہہن جمتیجی، بھانجی، چیا، پھو پچ |
| ہول اور سیدیہ ہول۔   | كودينادرست ہے بشرطيكه زكوٰۃ کے ستحق        |
| (عالمگیری:ار ۱۹۰)    |                                            |
| ورت سے زیادہ اتنا    | (۴) جس کے پاس اننا مال ہو یاضرہ            |
| قیمت کا ہوسکتاہے،    | سامان ہو،جوساڑھے باون تولہ جاندی کی        |
| ) كەپەنخص شريعت      | تواس کو زکوٰۃ دینادرست نہیں ہے ؛ کیول      |
| اس سے کم ہو، اس      | میں مالدار ہے اور جس کی مالی حیثیت         |
| يوه ہوتی ہيں مگران   | كوزكوة دے سكتے ہیں۔ بہت يى عورتيں :        |
| شريعت ميل زكواة      | کے پاس اتنا زیور ہوتاہے، جس پر             |

تم سے پہلےلوگول پرفرض کئے گئے تھے تا کہتم پر ہیز گار ہنو، یہ روزے چنددن کے ہیں''۔ روزیے کے فضیلت آب ملائليا نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کامہینہ آتاہے تو آسمان کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور بعض روایت میں ہے کہ جنت کے درواز ہے کھول دئے جاتے میں اور دوزخ کے دروازے بندکردسے جاتے میں اورشاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ (١٨٩٩:٤١٤) روزەنەر كهنےپروعيد آپ ٹاٹائیا ہے ارشاد فرمایا: جس نے رمضان میں بغیرعذر اورمرض کےایک دن روز ہ ندرکھا،تو ساری عمر روز ہ رکھنا بھی اس کابدل نه ہوگا۔ (1947:(3):

(٩) اگرکسی کوید بہ کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں بہنیت ہے کہ زکو ۃ دیتا ہول ،تب بھی زکو ۃ ادا ہوگئ۔ (عالمگیری:۱۸۹۸) روز ہے کا بیان اسلام کا چوتھارکن رمضان کے روز سے رکھنا ہے،روز ہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتول پر بھی فرض تصاحبیا کہ سورہ بقرۃ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِتِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٨٣-١٨٣) ترجمہ: اے ایمان والوتم پرروز ے فرض کئے گئے جیسا کہ

### کھا کرسنت ادا کر لے۔ (عالمگيري: ارسه) (۲) عطراور پھول کی خوشبوسؤ گھنا روز ہے بیس جائز ہے؟ لیکن لوبان ،اگربتی وغیرہ دھونی سلگا کراسینے ارادے سے سؤگھنا شروع کیااور دھوال حلق میں جلاگیا بتوروز ہ ٹوٹ جائے گا، بیڑی ہگریٹ بینے سے روز ہ ٹوٹ جا تاہے۔ ( قاضى خان على مامش الهنديه: ١٧٨٨) (۳) کلی کرتے ہوئے اگر یانی حلق میں چلا گیا اور روزہ یاد تھا،توروز ہ ٹوٹ گیااور قضاواجب ہے۔ (عالمگيري:١١/٢٠٢) (٣) ناك كى رينت نگل جانے اورايينے منه كابلغم يا تھوک نگل جانے سے روز ونہیں ٹوٹٹا۔ (عالمگيري: ار ۲۰۳)

روزیے کی حفاظت ضروری ھے آپ ٹاٹالیا نے ارشاد فرمایا: جوشخص روز ہ رکھ کر جھوٹی بات اورغلط کام نہ چھوڑ ہے، توالڈ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ ( گنا ہول کو چھوڑ ہے بغیر )محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ ( بخاری: ۱۹۰۳) معلوم ہوا کہ کھانا پینا اورجنسی تعلقات چھوڑ نے سے روز ہ کامل نہیں ہوتا؛ بل کدروزے کو ہرقتم کے گناہوں سے محفوظ رکھنالازم ہے، روز ہ منہ میں ہوا ور آدمی بدکلامی کرے، غیبت کرے، یواس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ روزیے کے چندضروری مسائل (۱) بغیرسحری کے روزہ ہوجا تاہے،البتہ سحری تھانا سنت ے، اگرخواہش مذہوئت بھی یانی پی کریا کچھ تھوڑا بہت

رج كايال عج اسلام کا یا نجوال رکن ہے ، نماز اورروز ، بدنی عبادت ہے اورزوزہ وصدقات مالی عبادت ہے اور فج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی اس میں پیسے بھی خرچ ہوتا ہے ً اور شقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ارشاد خداوندی ہے: وَيِلُّهِ عَلَى النَّاسِ جُجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَبِينَ. ترجمہ: اوراللہ کے واسطےاوگوں کے ذمہاس مکان کا جج \_\_\_\_\_\_ کرنا لازم ہے اس شخص پر جوکہ طاقت رکھے وہاں تک راسة کی اور چوشخص منکر ہوتواللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے

| سونگھا یا کان میں تیل        | (۵) روز ہے میں ناس ( سونگھنی )            |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| بں پانی ڈالایاخود سے         | دُ الا بتوروز وتُوٹ گيا؛ البيته اگر کان م |
| (الدرمع الرو: ١٢٤٦)          | چلا گیا ہوروز ہبیں ٹوٹے گا۔               |
| اختیار سے اسے واپس           | (۲) کسی کوقے آگئی، پھراپیخ                |
|                              | لوڻاليا ,ټوروز                            |
| ن على بامش الهنديد: ١ر ٣٠٠٧) | ( قاضی خال                                |
| ساته منی خارج کی ،تواس       | (٤) اگرجا گئتے میں شہوت کے                |
| (۱۳۱۰/۳:۵۶)                  | سے روز ہ ٹوٹ جائے گا۔                     |
| رراكا نااورتيل لكانادرست     | (۸) روزه مین مسواک کرنا،سر                |
| ن ٽُو تھ پاؤ ڈر، ٹو تھ بیسٹ  | ہے۔ ہاں!روزہ کی حالت میں منج              |
| -4                           | وغیرہ سے دانت صاف کرنامکروہ۔              |
| (الجوالرائق:۲/۹۷۲)           |                                           |

ایک حدیث میں ہے کہ آپ ٹاٹیا گئے نے ارشاد فرمایا: مج مبرور کی جزاجنت ہی ہے۔ ( بخاری: ۱۷۷۳ فن الی ہریہ 🖔 حجنهكرنےيروعيد آپ ٹاٹیا ہے ارشاد فرمایا: جس کو سخت مجبوری یا ظالم بادشاہ بارو کنے والامرض نہ روکے اور بلا حج کئے مرجائے توجاہے میہودی ہوکر مرجائے اورجاہے تو نصرانی ہوکر (بيهقى:٨٣٣٣، عن الى امامةً) خدا کی پناہ! اس قدر سخت وعید ہے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر حج فرض ہوا اورانہوں نے بغیرشرعی عذر کے چھوڑ دیا توان کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ حج کے فرائض جس طرح نمازییں فرائض وواجبات اورسنن ہیں،اسی طرح

آپ ٹائٹائی سے سوال کیا گیا کہ استطاعت کیا چیز ہے،جس كى وجه سے حج فرض ہوتا ہے،آپ ٹالیاتی نے فرمایا: سفرخرج اورسواري\_ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ تک آنے جانے اور حج کے اخراجات ملکیت میں ہونے سے فج فرض ہوجا تاہے۔ حج کی فضلیت آپ الله الله الله سے موال کیا گیا: کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ ٹاٹیالیج نے فرمایا: اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لانا۔عرض کیا گیا:اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کی راه میں جہاد کرنا۔عض میا گیا چر کیاہے؟ آپ تاثالی نے فرمایا: وه مح جس میں گناه نه کئے ہوں اور ریا کاری بذہو۔ ( بخاري: ١٩٥٥ عن الي بيريره ")

# مج کے واجبات چھر ہیں: (۱) مز دلفہ میں وقوت کے وقت کٹیر نا(۲) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا (۳) رمی جماریعنی کنکریاں مارنا (۴) قارن اومتمتع کا قربانی کرنا(۵) علق یعنی سر کے بال منڈوانایاتقصیریعنی کتروانا(۲) آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کوطواف و داع کرنا۔ نوك: واجبات رجج كاحكم يدب كدا كران مين سے كوئى واجب چھوٹ جائے،توجج ہوجائے گا، خواہ قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر بلیکن اس کی جزالا زم ہو گی۔ (الر دالحقار ۱۱۱۱) حج کی سنتیں (١) مفرد آفاقی اورقاران كاطواف قدوم كرنا\_ (شای:٣٨٨٣)

ع میں بھی ہیں ۔انہیں ذیل میں لکھا جا تا ہے،ان *کوخو*ب ذ ہن تین کرلیں حجميںتينفرضهيں دل سے حج کی نیت کرکے تلبیہ یعنی ﴿لَيَّا ثِلْكُ ٱللُّهُمَّ لَبَّيْكَ ،' اخير تك يرُهنا الى كو احرام كهته ہیں(۲) نویں ذی الحجہ کوزوال آفتاب سے لے کر دسویں ذي الجحه كي مبح صادق تك عرفات ميس مخميرنا، اگرچه ذراسي دیر کے لیے ہو (۳) طواف زیارت،جووقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ان متیوں فرائض میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ جائے، تو جے نہ ہو گااوراس کی تلافی دم دینے سے بھی ہیں ہوتی۔ (mla, m/m:30)

(۷)عرفات میں عمل کرنا۔ (الاختيار تعليل المختار: ١٩٠) (۸) منیٰ کے دنول میں رات کومنیٰ میں رہنا۔ (تاتارفانيه:٣١٨٥) منت کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا براہے اور ان کے ادا کرنے سے تواب ملتا ہے اوران کے چھوڑنے ہے جزالازم نہیں آتی۔ يه چارول چيزيل (نماز،روزه،زكاة، هج) دين كااېم حصه ہیں مکمل دین نہیں ۔ بنیادی طور پر دین کے پانچ شعبے ہیں اورآدمي محل دینداراسي وقت جوگا، جب اس کې زندگي ميس یہ یا نچول شعبے کامل طور پرموجود ہول گے۔اس لیےان شعبوں کواپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنی جاہیے۔

| (۲) طواف قدوم میں رمل اوراضطباع کرنا(اگر اس           |
|-------------------------------------------------------|
| کے بعد سعی کرنا ہو،توا گرطوان قدوم کے بعد سعی نہ کی   |
| تو طوانِ زیارت کے بعد سعی کرنی ہو گی اوراس وقت        |
| طوان زیارت میں رمل کرنا ہوگا)۔ (ٹای:۳۸ ۳۹۴)           |
| (٣) آٹھویں ذی المجھ کی صبح کومٹی کے لیے روایہ ہونااور |
| وہاں پانچوں نمازیں پڑھنا۔ (سائل جمحل دمدل:۲۸۷)        |
| (۴) طلوع آفتاب کے بعدنویں ذی الجحد کومنی سے عرفات     |
| کے لیے روانہ ہونا۔ (حوالة بالا:٢٨٨)                   |
| (۵)عرفات سے غروب آفتاب کے بعد نج کے امام سے           |
| ہیلے روانہ ندہونا۔ (عالمگیری:۱ر۲۳۰)                   |
| (۲)عرفات سے واپس ہو کررات کو مز دلفہ میں گھہرنا۔      |
| (رقمة الذالواسعه: ۴۸ر۲۰۲)                             |

جوحضرات تجارت یا ملازمت کرنا چاہتے ہیں،وہ پہلےاس تجارت و ملازمت کاشرعی حکم علما کرام سے معلوم قرآن میں الله كاار شاد ہے: يَاَيُّهَا الَّن يُنَ امَنُوْ الْا تَأْكُلُوْ ا اَمُوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنُكُمُ سِـ (٣٩\_النساء: ٢٩) ترجمه: اے ایمان والو!مت کھاؤکسی کامال ناحق طریقے ہے مگر بیکہ تجارت ہو آپس میں رضامندی سے''۔ یہ آیت دین کے انتہائی اہم رکن سے تعلق ہے اوروہ اہم رکن'معاملات کی درستی اوراس کی صفائی'' ہے یعنی انسان

٣ معاملات كابيان الله یاک نے ایسے نبی کریم ٹاٹیا ہے ذریعہ جس طرح امت کوعقائد وعبادات کے بارے میں ہدایت دی ہے، اسی طرح خرید وفروخت اورتخارت وغیرہ معاملات کے بارے میں بھی (جو پہ ظاہر انسان کی خالص دنیوی ضرورت ہے) ہدایت فرمائی ہے؛ لہذااس شعبہ سے تعلق شریعت محدی کی بابندی کرنا بھی عین عبادت ہوگا؛ اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ کمانے میں حرام وحلال کا دھیان رکھے،اختصار کی وجہ سے ہم نے معاملات کے تعلق بہت موٹی موٹی اوراہم یا تیں لکھنے کی کوششش کی ہے۔ہمارے کیے ضروری ہے کہ فقہ کی کتابوں سے حلال پیشے معلوم کریں

وغیرہ) کے فریضہ کے بعد فرص ہے۔ (مندالشهاب:۱۲۱من عبدالله بن متعودٌ) ظاہر ہے کہ جو چیز فرض ہو گی ،اس میں ثواب بھی ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں حرام مال کمانے کی سخت ممانعت ہے، جب کہ طلال کمانے کی بڑی ترغیب ہے۔شریعت نے حرام طریقوں کی مکل نشان دہی کردی ہے کہ ان کے ذريعه مال يذكمائين حخارت مين سحائي اورامانت داري کاحکم دیا گیاہے اوراس کی بڑی فضلیت بیان کی گئی ہے۔ سچےتاجر کادرجه کے دن نبیول،صدیقوں اورشہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ( زمذی:۱۲۰۹،عن الی سعیدٌ)

حرامغذاكينحوست آب ٹاٹیا نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ یاک ہے اور یاک، ی قبول کرتاہے،آپ ٹاٹیا نے ایک ایسے محص کا ذکر کیا ہے جو لمیے سفر میں ہو ،بال بگھرے ہوئے ہوں،بدن پرغبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر " پارپ پارپ" کہتا ہواوراس کا کھاناحرام ہواور پیناحرام ہو اورلباس حرام ہواوراس کی غذا بھی حرام ہو،ان سب چیزول کے باوجو داس کی دعا کیسے قبول ہو۔ (ملم: ۲۳۹۳عن الي بريرة) آج کل بہت سی دعائیں مانگی جاتی میں،لیکن دعائیں قبول ہمیں ہوتیں، لوگ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ

یہ تاجرول کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے سیائی اور امانت داری کاخیال تھیں،تو کیب معاش کے عمل میں عظیم تواب یا سکتے ہیں، ای طرح قرآن میں اللہ نے حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے: اللہ یاک کاارشاد ہے: يَائِيهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشَكُرُوا بِلْهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُون. (١٤٢:البقرة:١٤٢) ترجمہ: اے ایمان والو! ان یا نیزہ چیرول میں سے کھاؤ، جو ہم نے تم کو دی ہیں اورشکر کرواللہ کا، اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں یا کیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم فرمایا ،اسی طرح حدیث میں حرام مال کے و ہال کو بیان

متقى بننے كاطريقه آپ ٹاٹیا ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ اس وقت تک متقی (الله سے ڈرنے والا) نہیں بن سکتا، جب تک حرام سے پیچنے کی فاطرحلال سے بھی نہ بیچے۔ (ترمذی:۲۳۵۱ بمن عطبة السعدی ) مطلب بدكه بعض چيزيں بيظاہر حلال ہوتی ہيں بليكن اس کے بارے میں اگر دل میں وسوسہ آئے، تواس کو بھی چھوڑ دینا شبهه والے مال سے بھی بچو حضرت حن بن علی رضی الدعنهما فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ٹاٹیا کی ایک بات یاد رکھی ہے اوروہ پیرکہ جو چیز شک میں ڈالے،اس کو چھوڑ کراس چیز کی طرف بڑھ'جوشک میں مذ ڈالے؛ کیول کہ تھیج چیز میں اطینان ہوتا ہے

دعاؤل كااس قدرا هتمام محياوراتني بار دعا كى بلين كهال دعاء قبول ہوئی۔ شکایت کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ اپنا حال دیکھیں اوروہ اپنی زندگی کاجائز ہلیں اور ہرشخص غور کرے کہ میں حلال کتنا کھاتا ہوں اور حرام کتنا۔ اور جو کیڑے پہنتا ہوں،وہ حرام آمدنی سے ہے یا حلال آمدنی سے ؛ اگرروزی حرام ہے پالباس حرام ہے، تواس کو حچوڑ دے،ان شاءاللہ ضرور دعاء قبول ہوگی۔ حضرت بن عمر رضى الله عنه كاارشاد حضرت عبدالله ابن عمرضی الله عند نے فرمایا: اگرتم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جمک جاؤاور دوزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح دیلے ہوجاؤ ،تو جب تک حرام سے مذبچو گے، الله تعالى تهيارے اعمال قبول نہيں فرمائے گا۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ عبادت کرلی ہے، ہی دارول کے حق اس سے دے دیں گے، یہ بڑی نامنجھی کی بات ہے، دنیا میں ذراسی حقیر دنیالی اوراس کے بدلے میں نماز روزے دے کرخود دوزخ میں چلے گئے، یہ کیاسمجھ داری ہے؟ شخ الحدیث حضرت مولانا زکریا" فرماتے ہیں که 'د و بیسے کے عوض سات سومقبول نمازیں دینی ہوں گی'' مزیدفرمایا که میں نےمولوی نصیر الدین (حضرت شیخ \* کے بحت فانہ کے منبر) سے کہد دیا ہے کہ لین دین میں حقوق کی ادائیگی كاخيال ركھ ـميري توسات سونمازيںمقبول نہيں ہيں \_اب تواسیے بارے میں سوچ لے کہ تیری کتنی مقبول میں '۔ جب کسی کو قرضه دے تو جتنا قرض دیاہے اسی قدر وصول

اورنادرست میں شک ہوتا ہے۔ (ترمذی:۲۵۱۸ بمن حن بن علی ؓ) قرض کے باریے میں تن آپ ٹاٹیان نے ارشاد فرمایا: قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ بخش دیاجا تاہے۔ (ملم:۱۸۸۹، من عبدالله، ن عمروًّ) تشریح: قرض بهت بری بلایے، بهت ہی مجبوری میں لیاجائے اور جیسے ہی انتظام ہوجائے فور اُاد اکر دے، پیپول کی آمدیرادانگی منحصریه رکھے، دیکھوشہادت کتنی بڑی نیک ہے، جان تک دے دی،اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا؛لین حقوق العباد پير بھي معاف نہيں جس سي كاكوئي كچھا يينے او پر واجب ہو،خواہ قرض لباہو،خواہ کسی اورسبب سے کسی کا کوئی حق واجب ہوگیا ہو،اسے جلدی سے ادا کر دے،اپنی عبادتوں : نماز، روزہ اور ذ کرواذ کار سے دھوکہ یہ کھاتے ۔

اخراجات کی فکر کرلے۔ (۱) رشوت آج کل بہت عام ہے سب کومعلوم ہے کہ رشوت حرام ہے، رشوت کانام ہدیہ 'یا''تحفہ''رکھ لیا جائے تب بھی حرام بی رہتی ہے۔(۲) سود کم ہو یا زیادہ، عوام سے لیاجائے یاکسی ادارے سے، یہ سب حرام میں ؛ اگر چہاس کا نام نفع رکھ لیاجائے۔ (۳) ہروہ ملازمت حرام ہے،جس میں گناہ کیا جا تاہے؛ چول کہ گناہ کرنا اور گناہ پرمدد کرنا؟ دونول حرام ہے۔ (۴) حرام چیزول کی تجارت حرام ہے اوراس پرنفع بھی حرام ہے،مثلاً شراب،خنزیہخون،مردار گوشت، تصویریں،مورتیال ان سب چیزول کی خرید و فروخت حرام ہے اوران کی قیمت اور نفع بھی حرام ہے۔ (۵) عِتِنے بھی ناچائز ٹیکس ہیں، ان سب کا بھی وصول کرنا

كرناجائز ہے بيہ طے كرنا كەزياد ولول گا (چاہے كتنا بى كم پر سینٹ (نیمہ) ہو) یہ سود ہے،جس کا حرام ہونا سب کومعلوم ہے، مدیث میں اس کے بارے میں سخت وعید ذکر کی گئی ہے۔آپ ٹاٹیانے نے ارشاد فرمایا: جس علاقہ میں سود اور زنا عام ہوجا تاہے، وہاں خدا کاعذاب ان پرحلال ہوجا تاہے۔ (متدرك:۲۲۲۱من ابن عماس ) ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: سود کاایک درہم،جس کو انسان کھالے ٔاوروہ جانتاہے کہ بیسود کاہے، تو چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (منداحمہ "۲۱۹۵۷) حرام کمائی کی جند صورتیں حرام کمائی کی چندصور تیں تحریر کی جاتی ہیں۔ ویسے حرام کے شعبے بہت ہیں،ہرشخص اپنی آمدنی اور

والے کے بیٹے اپنی بہنوں کواور ماؤں کو میراث نہیں دیتے اور چونکہ میراث تقبیم نہیں ہوتی اس لیے پتیموں کے جھے کامال بھی ہڑ ہے کرلیاجا تاہے، شرعاً جومال دوسروں کاہے، اس کو اپنی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے، گرچہ دینے والے نے بیظاہر کسی دیاؤییں خاموشی اختیار کرلی ہو۔ (۴)معاشرت کابیان «کابی حقوق العبادسے بے فکری حقوق العباد كامعامله بهت اہم ہے، عام طور پر اس كى پرواہ نہیں ہوتی، دین داری،بس نماز اور روزے کی حد تک رہ گئی ہے،حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

حرام ہے،اس سلسلے کی تمام ملا زمتیں بھی حرام ہیں اوران کی تخواہ بھی حرام ہے۔ (۲) ہیمہ پالیسی سراسر جواہے، زندگی کا بيمه جويا مال تخارت كا، كارغانول يا گاڑيوں كا، پيرسب حرام ہےاوران میں اپنی جمع کی ہوئی رقم سے جو کچھز ائد ملے،وہ سبحرام ہے۔(٤) عِتنے بھی جواکے طریقے ہیں بھوڑ دوڑ وغیرہ ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ (۸) غصب، چوری، ڈاکہ زنی کے ذریعہ جو کچھ حاصل کیاجائے اورلوگوں کو اغوا کرکے جوان پررقم حاصل کی جائے،وہ بھی حرام ہے۔ (٩) جولوگ پیری مریدی کاکام کرتے ہیں،ان کو اہل حق تمجھ کرجو کچھ دیاجا تاہے ( حالال کرحقیقت میں وہ ایسے نہیں یں)ان کے لیے وہ سب حرام ہے۔(۱۰) آج کل عموماًمیراث شریعت کےمطابق تقیم نہیں کی عاتی،مرنے

ین تھے اگر کو فی شخص اللہ تعالیٰ کی سٹر نافر مانیاں لے کر قیامت کے میدان میں چہنچے ، تو یہ اس کا ہلکا جرم ہے بہ نسبت اس

کے کہ وہ کسی بندہ کا ایک حق اپنے ذمہ لے کرمیدان قیامت

میں حاضر ہو؛ کیول کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بندے

محتاج ہیں ،اس لیےان کے حقوق کا دھیان رکھنا اور حقوق

العباد کے بوجھ سے بری ہونانہایت اہم اور ضروری ہے۔

مسلمان کسے کہتے میں؟

آپ النظیم نے ارشاد فر مایا بمسلمان وہ ہے جس کی زبان

اور ہاتھ سے د وسر ہے مسلمان محفوط رہیں۔

( بخاری: ١٠ و ٦١١٩ عن عبدالله بن عمرو )

بعض لوگ يتمجصتے ہيں كهاس حديث ميں صرف مسلمانوں

كوتكليف يہنچانے سے محفوظ ركھنے كا حكم ديا كيا ہے، لہذا

غیمسلموں کوتکلیف بہنجانے کی ممانعت اس حدیث میں موجود نہیں۔ حالال کہ یہ بات درست نہیں، بہ حکم مسلمان اورغیرملم سب کے لیے برابر ہے کداپنی ذات سے غیرمملم کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ؛بل کہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنیانادرست نہیں،ان کی بھی رعایت کرناضروری ہے، البیتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہور ہاہواور حالت جنگ کی ہو،تواس وقت تکلیف پہنچانااوران کی طاقت کو کمز ور کرنا نہ صرف جائز؛بل كه طلوب ومحمود ہے۔ يدمديث درحقيقت اسلام کے پانچے شعبول میں سے ایک اہم شعبہ'' معاشرت'' معاشرت كامطلب يدب كداس دنيا ميس كوني بهي انسان

يِآآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَا لَا تَلُخُلُوا بُيُهُ تَأَخَيْرَ بُيُهُ تِكُمُ حَتَّى تَسُتَأَ نِسُوْا وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهُلِهَا. (٢٠ - النور: ٢٠) ترجمہ: اے ایمان والو! اینے خاص رہائشی مکان کے سواوسرے گھرول میں دافل نہ ہو ، پیال تک کہ ان سے اجازت طلب کرواوران گھرول کے رہنے والول کوسلام کرو۔ جب سی دوسر ہے شخص کے گھر میں جاؤ ، تواندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لوکہ میں اندر آسکتا ہول کہ نہیں۔ اس کےعلاوہ قرآن کریم میں مورۃ جحرات کا بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان پرمثتل ہے؛ لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی اہمیت ہے؛لیکن دوسری طرف روز مرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پڑمل کرنا چھوڑ دیا ہے اوران کاذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔

تنهائمیں رہنا اور جب وہ دنیامیں رہنا ہے تواس کوسی نکسی سے واسطہ پڑتا ہے گھروالول سے، دوستول سے، پڑوسیول سے، بازاروالوں سے اورجس جگہوہ کام کرتاہے وہاں کے لوگول سے ؛لیکن سوال پہ ہے کہ جب دوسروں سے واسطہ پڑے، تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہئے؟ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اس کومعاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ پیجی دین کابڑا شعبہ ہے بلکن ہماری نادانی اور بے ملی کی وجہ سے یہ شعبہ بالکل نظرانداز ہوکررہ گیا ہے اوراس کو دین کاحصہ ہی نہیں سمجھا جا تاہے۔ معاشرت كى اهميت قر آن ميں فرمایاہے،قرآن میں الله کاارشاد ہے:

### ہاتھ یا کیڑے سے ڈھا نگ لیتے اورآواز کو یہت فر ماتے ۔ (منن كبرئ بيهقي: ٣٤٢٣عن اني هريرةً) اس سےمعلوم ہوا کہ اسپے جلیس (بیٹھنے والے) کی اتنی رعايت كرتے كهان كو آواز كى تحتى سے بھی تكلیف مذیبنچے۔ دوسرى مديث يس آب الفيظ في ارشاد فرمايا: جب بهي مریض کی عبادت کرو، تو زیاد و به پیٹھو، تھوڑا بیٹھ کر مریض کے پاس سے اٹھ کھڑے ہو۔ (شعب الإيمان، بيهقي: ٩٢٢١عن معيد بن المسيب مرسلا بمعناه) اس مدیث میں کس قدر باریک رعایت ہے؛ کیول کہ بعض اوقات کسی کے بیٹھے رہنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں' یاؤل پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گونہ تکلیف ہوتی ہے، البتہ جس کے بلیٹنے سے اس کو راحت

معاشرت كي اهميت حديث ميں حضرت تھانوی ؓ تحریر فرماتے میں کہ بعض لوگ عقائد واعمال اورمعاملات کے ساتھ اخلاق کی درنگی کا خیال ر کھتے ہیں اوراس کاعلاج کرتے ہیں؛لیکن انہول نے حن معاشرت کو چھوڑ رکھاہے؛ بل کہ اس کوشریعت ہی سے خارج سمجھتے ہیں؛ عالاں کہ معاشرت' دین سے کوئی الگ چیز نہیں، وہ بھی دین کاایک جز ہے؛ بلکہ جس طرح نماز اور روز ہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، شریعت نے اس كاخاص طور سے اہتمام كياہے كى شخص كى كى حركت اوركىي حالت سے دوسرے شخص کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ (ہم اس وقت حدیث سے فقطاس کی دومثال دینے پراکتفا کرتے ہیں)۔ حدیث میں ہے کہ آپ ٹاٹیا کا جب چھینک آتی، تو اپنامنۂ



ہو،و ہاس سے سنتی ہے۔ اسى ليے حضرت تھانوي ؓ کاايک مشہور جملہ ہےوہ پيکہا گرتمہيں صوفی بنناہے باعابد بنناہے، تواس مقصد کے لیے بہت ساری خانقا بین هملی بین و پال حلے جاؤا گرانسان بننا ہے،تو بیمال آجاؤ اس لیے کہ بیال توانسان بنایاجا تاہے۔اورانسان اس وقت تك انسان نہيں بنتا،جب تك كداس كو اسلامي معاشرت کے آداب بناتے ہول اوران پڑمل بذکرتا ہو۔ نوٹ: حضرت تھانوی یک ایک مختصرسی متاب ہے" آداب المعاشرت ال يس آب في معاشرت ك آداب تحرير فرمائے ہیں، یہ تناب ہر سلمان کو ضرور پڑھنی جاہیے۔

اورایک شخص دوسرے کی بیع پر بیع یہ کرے اوراللہ کے بندے بھائی بھائی ہوکررہو۔ نبی کریم طائیرہانے مزید فرمایا:مسلمان مسلمان کابھائی ہے،نداس پرظلم کرے،ند اس کو ہے کسی کی حالت میں چھوڑ ہے، نداس سے جھوٹ بولے ، نہ اسے حقیر جانے ۔اس کے بعد تین مرتبہ ایسے مارک سینه کی طرف اثاره کرتے ہوئے ارثاد فرمایا: '' تقویٰ بہال ہے، تقویٰ بہال ہے'' پھر فرمایا: انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے ملمان پرملمان کاسب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی مال بھی،آبرو بھی۔ (ملم:۲۰۰۷ئن ابی ہریہ 🖔 زبان کی حفاظت کرنالازم ہے چول کہ انسان کے اعضامیں زبان بھی ہے اورعام طور پر

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ. (٨١\_القلم: ٣) ترجمہ: اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ حسن اخلاق كي فضليت آپ ملٹائیلٹا نے ارشاد فرمایا: بلاشہ فیامت کے روز سب سے زیادہ بھاری چیز جومون کے ترازو میں رکھی مائے گی، و ہاس کا چھااخلاق ہوگا۔ پھر فرمایا: بلاشبہ بداخلاق سے الله تعالى كوتمنى ہے۔ (ترمذى:٢٠٠٢عن اني الدرداء) بریے اخلاق سے بچنے کاحکم آپ الله اراد فرمایا: آپس میں حدید کرو، ایک دوسرے و دھوکہ میں ڈالنے کے لیے بھاؤ مت بڑھاؤ، آپس میں بغض ندرکھواورایک دوسرے سے منہ مذموڑ و

مایا: سے سے زیادہ آس کاخوف ہے۔ (ترمذی:۲۳۱۰) زبان کی مصیبتیں زیان کی صیبتیں بہت ہیں،اس وقت اختصار (شارٹ) کی وجہ سے ہم صرف اس کی فہرست لکھتے ہیں۔ زبان کی مصيبتول ميں يہ چيزيں آتی ہيں: (١) حجوك بولنا (٢) لعنت كرنا(٣) چغلي كھانا(٣) گالي دينا(۵) غيبت كرنا (۲) کسی کامذاق اڑا نا(۷)حجوٹا وعدہ کرنا(۸)حجوٹی قسم کھانا(9) حجوٹی گواہی دینا(۱۰) دوسروں کو ہنیانے کے لیے حجوٹی باتیں کرنا(۱۱) گانا گانا (۱۲)کٹی کے منہ پر تعریف کرنا(۱۳) جموئی تعریف کرنا(۱۴) کافریافات کی تعریف کرنا (۱۵) جھٹڑا کرنا (۱۲) گندی یا تیں کرنا (۱۷) کسی مسلمان کو کافر کہنا(۱۸)کسی کی مصیبت پر خوشی

د وسرول کوتکلیٹ ٔ زبان ہی کے ذریعہ پہنچتی ہے اوراس کو یہ ببت دوسرے اعضاکے خاص قتم کی اہمیت حاصل ہے ،اعضاءانسانی میں"زبان" سب سے اچھی چیز ہے اور سب سے بری چیز بھی،اسلام کاکلمہاسی سے پڑھا جاتا ہے،قرآن کی تلاوت اسی سے ہوتی ہے،خیر کی دعوت اسی سے دی جاتی ہے اور اس کے برعکس زبان ہی سے کفر کا کلمہ نکلتاہے،اسی سے گالی دی جاتی ہے،غیبت کی جاتی ہے، چفلی ہوتی ہے، جبوٹ بولاجا تاہے ؛اس کیے زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت سفیان بن تقفی ضی الله عند بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عِضْ كَيا: يار مول اللَّه كَانْ إِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ز باد ہس چیز کاخوف ہے؟ تو آپ ٹاٹیا ﷺ نے ایخ

اِن دس چیزوں کو سینے سے نکال دو؛ (۱) لا کچ (۲) قمبی امیدین (۳) غصه (۴) جموٹ (۵) غیبت (۲) حمد (۷) کنجوسی (۸) دکھلا وا (۹) تکبر (۱۰) کیبنه په سنتوك كابيان سنت کی بر کت مدیث میں ہے کہ رسول اللہ طالی اللہ عالی اللہ عالی جس شخص نے میری سنت کی حفاظت کی ہواللہ تعالیٰ چار ہا تول سے اس کا کرام کرے گا''۔ (۱) نیک لوگوں کے دلول میں اس کی مجت پیدا کرے گا(۲) فاجراور بدکارلوگول کے دلول میں اس کی میبت پیدا کرے گا(۳) رزق میں وسعت دے گا(۴) دین میں انصیب فرمائے گایہ (تقیر حتی: سورة نیار، آیت: ۲۵)

ظاہر کرنا (۱۹) کسی کی نقل اُتارنا (۲۰)طعنہ زنی کرنا (۲۱) اللہ کے علاوہ کسی اور کی قشم کھانا، مثلاً ماں کی قشم، قرآن کی قسم،روزی کی قسم وغیره۔ اصلاح اخلاق کی ضرورت ا گرتم عاہتے ہوکداللہ کے قریب ہوجاؤ ، تو نو چیزول کو اپنے اندر بیدا کرو(۱) صبر (۲) شکر (۳) قناعت (۴) علم (۵)یقین(۲)اییخ آپواللہ کے پیرد کردینا(۷) توکل (٨)رضا(٩) تسليم (مان لينا) ا گرتم جاہتے ہوکہ تمہارا دل آئینہ کی طرح صاف ہوجائے تو

تحفيه مومن

تحفيمومن

(۲)جوتا چیل وغیر ه پهن کرجانا ـ ( حوالهالين) (m) جانے سے پہلے انگوٹھی پاکسی چیز پر قر آن شریف كى آيت يا حضور تاليَّلِيَّ كامبارك نام لَحِها ہو، اورو ، دکھائی دينا مو بتواس كوا تاركر جانا \_ (الفقه لحنى في ثويه الحديد:١١/٢١) (٣) د عایڑھ کراندرجانا۔ (عالمگیری: ار۵۰) دعاءيد عن (ا) بِسُمِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُو (٢) اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ''میں اللہ کی بناہ میں آناہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے'' (أبوداؤد: ٣و٢ ، إبن ماجة: ٢٩٨) ا گرصرف بسم الله پڑھ لے تو بھی کافی ہے، بہتریہ ہے کہ

پہلے بسم اللہ تھے، پھر دوسری دعاء بھی شامل کرلے۔

(۵) پہلے بایاں یاؤں اندر رکھنا اور قدیجے برسیدھا پیر

سوکراٹھنے کی سنتیں (۱) نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چیرہ اور آنکھوں كوملنا (٢) تين بار الحدلله كهم كلمه طيبه پڙهنا (٣) سوكر الصُّن في دعا يرصنا: ٱلْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. (أبوداود: ٥٠٥١من مذية) ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعدزندہ تمیااوراسی کی طرف اٹھناہے۔ (٧) مسواك دهوكركرنا\_ (ابوداود:۵۲و۵۳ ثباغ ل السواك) (a) برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبدا چھی طرح بالخصول كو دھونا۔ (ابوداود:۵۰۱عن اليهرية) بيتالخلاكي سنتين (1) سر ڈھا نگ کرجانا۔ (اُمغنی لابن قدامة کینبی:۱۲۳۱)

(١٣) قدمے سے بایال پاؤل مثانااوردائیں پاؤل سے

باہرآنا،باہرآنے کے بعد دعا پڑھنا۔

(الفقدامنفي في ثوبهالحديد: ارس٣)

دعاءيير: (١)غُفْرَانَك.

"ا الله! مين تيري بخش حابها مول" (ترمذي ١٧١)

(٢) أَكُمْ لُولِلْهِ الَّذِي كَا ذُهَبَ عَنِي الْرَذِي وَعَافَانِي.

" تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں،جس نے مجھ سے

تکلیف دورکی اور مجھے عافیت دی'۔

(ابن ماجة: ١٠ ٣٩عن انس بن ما لك )

نوٹ: حضرت ملاعلی قاری فرماتے میں کہ پہلے (پہلی

مدیث کی دعاء ) غُفْر انگ پڑھ اوراس کے بعد بعد کی

رکھنااوراترنے میں بایاں پیرقدمجے سے نیچےرکھنا۔

(الفقه التنفي في ثوبه الحديد: ار ۶۳) (٢) ستر كھولتے وقت آسانی كے ساتھ جتنا نيجا ہو كركھول

سكے،اتنانيجا ہونا۔ ( ترمذي: ۱۲ اعن ابن عمر ")

(۷) قبله کی طرف مذمنه کرنااوریه پیپیم کرنا۔

( بخارى: ٣٨٦ عن الى الوب انصاري )

(۸) بلاسخت ضرورت کے بات بہ کرنا،اسی طرح اللہ کاذ کر

(عالمگیری:۱ر۵۰)

(۹) کھڑے ہو کر پیثاب نہ کرنا۔ ( نبائي:٢٩ يمن عائشةٌ )

(۱۰) بیثاب و یا خاندگی چیمنٹول سے بہت بچنا۔

(دارطنی: ٤٤من الي هريره")

(۱۱) بائيں ہاتھ سے استنجا كرنا۔ (عالمگيري:١٦) (١٢) استنجا

با كانول كي يُو تك ركھنا۔ (ابوداود:۱۸۹،۴۱۸۸،۴۱۸۷عن انس وعائشة ) (۲) بارے سرکے بال رکھنایا باراسر منڈوانا،صرف ایک حصے کے بال منڈوانا یا تر شوانادرست نہیں ہے۔ (ابوداود: ۱۹۵۵م، ۱۹۷۸م، عن ابن عمر ( (۳) داڑھی کو دائیں بائیں اورلمبائی میں ایک مثت رکھنا اورمونجيول كوتم كرنايه (117/1:15) (٢) مونجيول كوكترني ميل مبالغه كرنار (حوالة سان (۵) زیرناف بغل اورناک کے بال کاٹ لبنا یہ (ملم:٢٥٤، بابخصال الفطرة) (۲) بالول کو دھونا، تنل لگا نااورکنگھا کرنا۔ (الموسوعة القصمة: ۲۶۱ر ۱۹۱۰ماده: شعر)

دعا پڑھے۔ (مرقاة: ١/٩٧) (۱) دونول ہاتھ گٹول تک دھونا۔ (عالمگيري: ار ۱۴) (۲) استنجا کرنا اورجس جگه بدن پرنجاست لگی ہو،اسے دھونا۔ (۳)نایا کی دور کرنے کی نیت کرنا۔ (مالمگری: ۱۸ ۱۲) (٣) يهلے وضو كرلينا۔ (۵) تين مرتبدايينے داسنے كندھے پر یانی ڈالے، پھر تین مرتبہ بائیں مندھے پر، پھراسینے سر پرتین مرتبہ یائی ڈالے، اس طرح کہ سارے بدن پر یانی بہہ جائے۔ (عالمگیری:۱ر۱۴)الفقه الحنفی فی ثوبہ الجدید:۱ر۱۰۷) بالوں کی سنتیں (۱) بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک باکانوں تک

(4) جب تيل ڈالنے کااراد ہ ہؤ توبائیں ہاتھ کی تھیلی پر تیل لے کر پہلے ابرؤل پر پھرآ نکھوں، پلکول پر پھرسر میں تیل ڈالنا(۹) دائیں جانب سے تھی کرنا۔ (موسوعة ،كويت: الر١٨٠،ماده: ترجيل) (١٠) آئيينه ديڪھنے کی دعا پڑھنا، دعاء يہ ہے: اَللَّهُمَّ اَنْتَحَسَّنْتَ خَلْقِي فَكَسِّرِي خُلُقِي. "اے اللہ! جس طرح تونے میری ظاہری صورت اچھی بنائي،اسي طرهميري اندروني صورت وحالت الچھي بنا۔" (سلاح المؤمن في الدعاء والذكر: ٨٤٩) لباس کی سنتیں (۱) سفیدرنگ کا کیرایپننا۔ (مندابوليعلى الموملي: ٢٠١٠ ٢ عن ابن عماس ")

(٢) فميص كرتايا صدري وغيره يهني بتو يهلي دايال باته آستین میں ڈالنا، پھر بایاں ہاتھ ۔اسی طرح پاجامہ اورشلوار کے لیے پہلے داہنایاؤں پھر بایاں پاؤں ڈالنا۔ ( بخاری:۵۵۱۹عن عائش ( (٣) پاجامه بثلوار پالنگی ٹخنے سےاو پررکھنا۔ ( بخاري:۵۴۵۰ عن الي هريرةً ) (٣) كيرًا يمنن كي دعا يرصنا: أَلْحَتُهُ كُويلُهِ النَّن مِي كَسَانِي هٰنَا الثَّوْبَوَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّيْنِي وَلَاقُوَّةٍ ''اللّٰہ کا شکر ہے،جس نے مجھے بدلیاس یہنایا،اوربغیرمیری طاقت وقوت کے مجھےغیب سے یہ عطافر مایا'' (Peclec: 67.7)

(۵) نیا کپرا پہنے تو یہ دعا پڑھنا: آگھیٹ للہ الَّان ی

نكالنا پھرداياں پيرنكالنا، ياجامە بيٹھ كرپيننااور بيٹھ كرأ تارنا\_ (نيائي:١١٢عن عائشة "،بإب بأي الرجلين يبدأ بالغمل) (١٠) جوتاليلي دائين ياؤل مين يهننا (بخارى:٥٨٥٧) (۱۱) اتارتے وقت پہلے بائیں یاؤل سے اتارنا (حوالمالی) (١٢) نيا جوتا پهن كريه دعا پرهنا: ٱللّٰهُ مَّد إنَّى أَسْتُلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَلَهُ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرَّمَاهُولَهُ. (عمل اليوم والليلة: ١٦٠، باب ما يقول إذا لبس ثوبه ، حصن حصين: ٢٦١) تر جمہ: خدایا! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لیے (بنایا گیا) ہے،اس کی بھلائی طلب کرتا ہول اوراس کی برائی سے اورجس مقصد کے لیے (بنایا گیا) ہے،اس کی برانی سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔

كَسَانِهُ مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَبَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. ''خدا کاشکر ہے،جس نے مجھے وہ (لباس) پہنایا،جس سے میں ایناستر ڈھائکتا ہوں اور زندگی میں آرائگی حاصل كرتا ہول" (ترمذى:۳۵۹۰، بن ماجة:۵۵۷) (معجم کبیر:۱۸ ۳۱۸ سااعن این عمر ( (۷) شمله چھوڑ نا(حوالہ سابق)(۸) عمامہ کے بنیجے ٹو بی (ابوداود:۸۰۰، عن ركانة ﴿،باب في العمائم) (٩) كيرك اتارت وقت "بشيد الله الله الذي كرالة (عمل اليوم والليلة: ٢٧٢٧عن أنسُّ) الرَّهُوِّ " كَيْنا. اورابنداء بائیں جانب سے کرنا قمیص پا گرتا وغیرہ ا تارنا ہوبتو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالنا پھر دایاں ہاتھ اسی طرح شلوار اور یاجامه اتارتے وقت پہلے بایاں یاؤں باہر

تحفيهومن

## (٢) نگاہ نینجی رکھنا (بدراسة چلنے کی عام منت ہے)

#### مسجدميں داخل هونے كى سنتيں

(١) دايال پيرمسجدين داخل كرنا(٢) بسجد الله.

وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ. پرُصاء

(ابن ماجه: ا ۷۷، عن فاطمه (

(٣) دعا پُرْ صَاءَ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

ترجمہ:اے اللہ!میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے

کھول دیجیے۔(۵)اعتکاف کی نیت کرنا۔

(الفقه الحنفي:٥١٨١٩)

#### اذان واقامت كى سنتيى

(۱) اذان وا قامت قبله روكهنا \_ (داية ار ۷۲)

(۲) اذان کے الفاظ گھیر گھیر کرادا کرنااورا قامت کے

گھر سے نکلنے اور مسجد جانے کی سنتیں (۱) گھر والول کو سلام کر کے لگنا۔

(مصنف عبدالرزاق: ٥٩٣٥، باب التعليم إذا خرج من بيت عن قادة مرسلا)

(٢) دعا پُرْ صَا: بِسُم اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ

وَلَاقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ. ترجمه: الله ك نام سے، ميں الله عزوجل

پر بھروسہ کرتا ہول بھی شراور برائی سے بچنااور کسی نیکی یا خیر کا

حاصل ہونااللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ (ابوداود:۵۰۹۷)

(۳) وضوسنت کے موافق گھر پر کرنا (۴) سنتیں گھر پر پڑھ

کرجانامو فع یہ ہوتو مسجد میں پڑھنا۔

( بخارى: ١١١٣ ، باب ما يجوز من الغضب والشدة لامرالله )

(۵)اطینان سے جانا، دوڑ کریہ جانا۔

(مصنف عبدالرزاق:٣٢١٢، باب المثى إلى الصلاة عن الى ذرُّ )

10